#### يسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمه

#### التمدلله وكفى وسلام على عباده الذى اصطفى اما بعد

﴿ ان الـذيـن يـكفـرون بـالله ورسـلـه ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نومن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا 
الكافرين عذابا مهينا الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله سورة النساء آيت ١٥١،١٥٠ ﴾

یعن '' ہے شک جولوگ اللہ اور اسکے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اسکے رسول کے درمیان تفریق کردیں،وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پرایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں،اوروہ جا ہے ہیں کہان دونوں کے درمیان میں کوئی راستہ بنائیں، (جان لوکہ) یہی لوگ حقیقی کافر ہیں اوراللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ذلت آمیزعذاب تیار کررکھاہے''اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بعض پرایمان لانے اوربعض سے کفر کرنے والے کوحقیقی کا فرقر اردیا ہے اور بعض کی تفسیر میں تمام باطل فرتے شامل ہیں مثلاً وہ جو قرآن کی بعض آیات کو مانتے ہیں اوربعض کا انکار کرتے ہیں جبیبا کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں اوروہ جوقر آن کو مانتے ہیں اور احادیث کا کلی طوریا جزوی طوریرا نکار کرتے ہیں جیسا کہ اہل قرآن اور پرویزی گروپ کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اسکے رسول کی بات کوایک وحدت قرار دیا ہے جس میں تفریق ممکن نہیں ہے اسی طرح اس آیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جوقر آن کی بعض آیات یا بعض صحیح احادیث کی الیی تاویل کرتے ہیں جوانکے امام کے قول کے موافق ہوجائے اورا گرموافق نہ ہوسکے تواس آیت یا حدیث کو طعی الثبوت اور قطعی الدلالة تسلیم کرنے سے انکار کردیں پیممل مقلدین حضرات کرتے ہیںاوراس سارے عمل کا مقصدا سکے سوا کچھنہیں ہوتا کہ سی بھی طرح اپنے عقیدے،نظریہ پاکسی شخصیت کی بات کی تائید دین سے حاصل کی جائے لیکن یہاں ہمارا موضوع بحث صرف غلام احمدیرویز صاحب کے نظریہ نقتریر کا جائزہ لیناہے چناچاس اعتبار سے ہم اپناجائزہ اور تقید پرویزی نظریات تک ہی محدود رکھیں گے۔

مسکہ تقدیر کے شمن میں یہ بات ابتدائی طور پرجان لینی چاہیے کہ اس مسکہ کا بعض دیگر بنیادی نظریات سے براہ راست تعلق ہے مشلًا اللہ تعالی کوخیر وشرکا خالق ماننا، ابلیس وشیطان کے وجود کوتسلیم کرنا اور جزاء وسزا اور جنت وجہنم پر ایمان یعنی اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کوتسلیم کرنا وغیرہ لیکن پرویز صاحب ان میں سے اکثر کو قطعی طور پرتسلیم ہی نہیں کرتے جسیا کہ ابلیس کا وجود جس کے بارے میں پرویز صاحب کا پہنظر ہیہ ہے کہ اس سے مراد انسان کے سفلی جذبات ہیں اور جنت اور جہنم سے مراد اس دنیا کی زندگی ہی مراد لیتے ہیں اور آخرت اور جزاء وسزا سے متعلق آیات میں سے اکثر کو ایک اصطلاح کے طور پراستعال کرکے کوئی مفہوم بیان کئے بغیر گذر جاتے ہیں اس طرح وہ اللہ تعالی کو صرف خیرکا خالق مانتے ہیں شرکا خالق

نہیں مانتے مثلاً سورۃ الفلق میں''من شر مافلق'' کی تشریح کرتے ہوئے پر دین صاحب لکھتے ہیں کہ:
﴿ اس نے کا نئات میں جو پچھ بیدا کیا ہے اسے اس کی متعین کر دہ مستقل اقد ارکے مطابق
مصرف میں لایا جائے تو خیر ہی خیر ہے لیکن اگر اسکا استعال غلط طریق سے کیا جائے تو اس
سے شرید اہوتا ہے ﷺ مفہوم القرآن ص ۱۲۹۸﴾

یکی عقیدہ امام ابوطنیڈ کی طرف بھی منسوب کیاجا تا ہے جہاں اسی آیت میں لفظ ''شر'' کی قرائت ''در'' کی تنوین لیعنی دوزیر کے ساتھ ندکور ہے جس کے اعتبار سے اس آیت کا معنی ہوگا کہ ''میں پناہ ما نگتا ہوں اس شرسے جس کواللہ نے پیدائیس کیا'' ملاحظہ فرما ہے تفیر نسفی اور منا قب ابوطنیفہ للکرادی ، بہر کیف مسئلہ تقدیر کے حل کے لئے جن فکری بنیادوں کی ضرورت ہے وہ پرویزی نقطہ نظر میں سرے سے ہی مفقود بیں اسکے باوجود پرویز صاحب کی کتاب التقدیر کے سرورق پرجلی حرفوں میں کھا ہے کہ'' دنیا کے مشکل ترین مسئلہ کا قابل فہم ، بصیرت افروز حل' 'چناچہ اس قابل فہم اور بصیرت افروز حل کی بنیاد پرویز صاحب نے جن نظریات پررکھی ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پرڈارون کا نظریار تقاء ہے ، دوسر نیمبر پرسائنس کے مروجہ فوانین ہیں اور تیسر کے پرویز صاحب کو بھی قرآن جسکے بیٹینی ہونے کا خودان پرویز صاحب کو بھی نہیں جوحدیث کے ظنی ہونے کی وجہ سے احادیث کوقطعاً قابل التفات نہیں جوحدیث کے ظنی ہونے کی وجہ سے احادیث کوقطعاً قابل التفات نہیں جوحدیث میں اپنی صاحب کو بھی ہونے کی وجہ سے احادیث کوقطعاً قابل التفات نہیں سیجھتے اس کا ثبوت پرویز صاحب کو بھی ہونے کی وجہ سے احادیث کوقطعاً قابل التفات نہیں سیجھتے اس کا ثبوت پرویز صاحب کو بھی نہیں ہونے کی وجہ سے احادیث کوقط کی تفر کرہ کردیا جائے تا کہ قار نمین کومعلوم ہوتا ہے کہ پرویز صاحب کے فہم قرآنی کے ماخذ کا بھی تذکرہ کردیا جائے تا کہ قار نمین کومعلوم ہوتا ہے کہ پرویز صاحب کے فہم قرآنی کے بنیاد ہی سیارت کے ماخذ کا بھی تذکرہ کردیا جائے تا کہ قار نمین کومعلوم ہوتا ہے کہ پرویز صاحب کے فکر قرآنی کی بنیاد ہی سی قدر موجوائے کہ یرویز صاحب کے فکر قرآنی کی بنیاد ہی سی قدر موجوائے کہ یرویز صاحب کے فکر قرآنی کی بنیاد ہیں سی قدر موجوائی تا کہ قار نمین کومیوں کو بنیاد ہیں سی معلوم ہوتا ہے کہ پرویز صاحب کے فکر فرآنی کے بات کے ماخذ کا بھی تذکرہ کردیا جائے تا کہ قار نمین کومیر میں کور

﴿ میں قرآن کریم کے ترجمہ کی ان مشکلات پرایک مدت تک غور کرتار ہااوراس کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ کرنے کا کام ہیہے کہ:

اولاً: عربی زبان کی متند کتب لغت و تفاسیر کی مدد سے قر آن کریم کے تمام الفاظ کے معانی یوری وسعت اور جامعیت کے ساتھ متعین کئے جا ئیں اور اسکے لئے جہاں تک

پیچھے جاسکتے ہوں جائیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ نزول قرآن یا اس سے قریب تر زمانے میں ان الفاظ سے بالعموم کیامفہوم لیا جاتا تھا۔

ثانیاً: پھر بیددیکھاجائے کہ قرآن کریم نے ان الفاظ کوکن کن معانی میں استعال کیا ہے اس کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات کو مقامات پر بیان کرتا ہے اوران تمام مقامات کو بیک وقت سامنے لانے سے ان الفاظ کا مفہوم نمایاں طور پر سامنے آجا تا ہے۔ فال اُن : جن الفاظ کوقر آن کریم نے بطور اصطلاح استعال کیا ہے ان کا مفہوم بھی قرآن سے متعین کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ ان جامع اصطلاحات سے اپنی تعلیم کے س قسم کے تصورات پیش کرتا ہے کہ ملاحظ فرمائے مفہوم القرآن صفح القرآن صفح المرات کا مفہوم کے کشور القرآن صفح القرآن صفح المرات کی سے مقبوم القرآن صفح القرآن صفح المرات کی سے کہ سام کی سے سے سے سے سے سے کہ کو اور دیکھا جائے کہ وہ ان جامع اصطلاحات سے اپنی تعلیم کے کس قسم کے تصورات پیش کرتا ہے کہ ملاحظ فرمائے مفہوم القرآن صفح المرات کی دیا ہے کہ مالاحظ فرمائے مفہوم القرآن صفح المرات کی مفہوم القرآن سے کہ مفہوم القرآن سے کہ ملاحظ فرمائے مفہوم القرآن سے مفہوم القرآن سے کہ مفہوم القرآن سے مفہوم القرآن سے مفہوم القرآن سے کہ مفہوم القرآن سے کہ مفہوم القرآن سے مفہ

یہاں پرویز صاحب نے جس سے نکاتی فارمو لے کو پیش کیا ہے اس پرسب سے پہلااعتراض بیدوارد ہوتا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں جتنے بھی مفسرین وفقہاء گذرے ہیں کیاان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جوعر بی لغت سے جابل ہویا قرآن کی اصطلاحات سیجھنے اور سیجھانے سے قاصر ہو؟ اورا گر کوئی ہے تو پرویز صاحب نے اپنی کسی کتاب میں بھی کسی مقام پراس کی نشان دہی کیوں نہیں فرمائی تا کہ معلوم ہوجا تا کہ فلال مفسر نے قرآن کی فلاں اصطلاح کامفہوم غلا سیجھا، دوسرااعتراض بیہ ہے کہ پرویز صاحب کو کیسے معلوم ہوا کہ مفسر نے قرآن کی فلاں اصطلاح کامفہوم غلا سیجھا، دوسرااعتراض بیہ ہے کہ پرویز صاحب کو کیسے معلوم ہوا کہ لغت کی فلاں فلاں کتاب متند ہے لہذا اس سے استفادہ کرنا چا ہیے یعنی اگرا حادیث کی کیاد لیل ہے وہ بھی تو آخر ظفی ہیں کہ دوہ انسانوں نے کتھی ہیں تو لغت کی کتابیں ہیں وہ سب نزول قرآن کے بعد کسی زمانے میں انسانوں نے ہی کٹھی ہیں تو نفت کی کتابیں ہیں وہ سب نزول قرآن کے بعد کسی زمانے میں نزد یک محد ثین کی روایات قبول کرنے میں سب سے زیادہ مانع ان میں سے اکثر کا مجمی ہوناہی ہے اسکے نزد یک محد ثین کی روایات قبول کرنے میں سب سے زیادہ مانع ان میں سے اکثر کا مجمی ہوناہی ہوائی ہو بوجوداحادیث سے بغض اور لغت پراتی مہربانی آخر بچھتو ہے جس کی پردہ داری ہے، تیسرااعتراض بیہ کہ باوجوداحادیث سے بغض اور لغت پراتی مہربانی آخر بچھتو ہے جس کی پردہ داری ہے، تیسرااعتراض بیہ کہ اگر پویز صاحب کے ہاتھ کوئی متند لغت گی تھی جسکی مدد سے انھوں نے خود قرآن سمجھا تو دوسروں کو سمجھا نے انھوں نے خود قرآن سمجھا تو دوسروں کو سمجھا نے کے لئے انھوں نے خود فرانا سے القرآن تھنیف کرنے کی زحمت کیوں فرمائی اس فدکورہ لغت کا اردوتر جمہ ہی

شائع کیوں نہیں کردیا جوان کے پاس موجود تھی در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ پرویز صاحب نے مختلف لغات کی مدد سے قرآن کی بعض اصطلاحات اور الفاظ کے دوراز کا رمعنی تلاش کئے اور پھر انھیں متند قرار دیکرخوداپی لغات القرآن مرتب کرڈ الی لیکن پھر مفہوم القرآن میں اس لغات القرآن کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا اور قرآنی آیات کا وہ مفہوم بیان کیا گیاجو پرویز صاحب کی ذاتی ذبنی اختراع کا نتیجہ تھا اس اعتبار سے پرویز صاحب کو منگر حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ محرف قرآن کا بھی اعزاز حاصل ہے اور پرویز صاحب نے اسی فہم قرآن کی روشنی میں مسئلہ تقدیر کو بھی عل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جس مسئلہ کی بنیا دی این جی غلط رکھی گئی ہواس مسئلہ کا کیا عل نظے گا اور وہ علی کتنا شاندار ہوگا اسکا انداز ہ اہل عقل ودائش بخوبی لگا سے ہیں۔

پرویز صاحب کی سوچ نے جس دور میں پرواز کرناسیما وہ دور کمیونزم یا اشتراکیت کے عروج کا دور تھاجس کے ان کی سوچ پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے یہاں تک کہ جب انھوں نے کمیونزم کی عینک سے قرآن کا مطالعہ کیا تو آہیں قرآن میں بھی کمیونزم ہی نظر آیا جبکا نام پرویز صاحب نے قرآن کا نظام ربوبیت رکھالیکن اس نظام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمانوں میں مروج مسکہ نقد برتھا جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے رزق کو چاہا نگ کردیا اور جس کے رزق کو چاہا فراخ کردیا ہے جبکہ کمیونزم کے اندرسارا مال حکومت کا ہے اور حکومت اس مال کوعوام الناس میں بنیا دی ضرورتوں کے مدنظر برابر تقسیم کرے گی چناچہ اسی مسکلہ کوئل کرنے اور اپنے ایجاد کردہ نظام ربوبیت کو ثابت کرنے کے لئے پرویز صاحب ومسکلہ تقدیر پربا قاعدہ علیحدہ سے کتاب لکھنے کی ضرورت پڑی جس میں پرویز صاحب ڈارون کے نظریہ ارتفاء اور مروجہ سائنسی قوانین کو حرف آخر گردانتے ہوئے قرآنی آیات کی جی بھر کے تح یف اور دینی اصطلاحات کی خاطر خواہ مرمت کرنے کے بعد بالآخر جس نتیجہ پر بینچے کہ:

﴿ قرآنی تصور کا خداا پنی لاانتهاء قوتوں کے باوجود، قاعدے قانون والا خداہے، اس کئے اسے ماننے والی قوم دنیا میں انتهائی درجہ کی قاعدے اور قانون کے مطابق چلنے والی قوم ہوگی، یہی تقذیر کاعملی مفہوم ہے یعنی اپنے اختیار وارادہ سے قوانین خداوندی کی اطاعت ﷺ کتاب التقدیر صفحہ آخر ﴾ پرویز صاحب کے نزدیک بی تقدیر کاعملی مفہوم ہے جبکہ تقدیر کے نظری مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿انسان میں اس امر کی صلاحیت رکھدی گئی ہے کہ وہ ان قوانین کو دریافت کر سکے سائنس کی اصطلاح میں ان قوانین کو ،قوانین فطرت کہتے ہیں لیکن قرآن کی اصطلاح میں انہیں مثیت خداوندی کہ کر پکارا جائیگا اوران اشیاء کا ان قوانین کے تابع چلنا ان کی تقدیر کہلائے گا ہے کتاب القد برص ۳۹۴﴾

لینی پرویز صاحب کے نظریہ کے مطابق تقدیر کے پابند صرف حیوانات، نباتات اور جمادات ہیں جبکہ انسان صرف قوانین فطرت کا پابند ہے اور کا ئنات میں پائی جانے والی فطری قوتوں پر قابو پا کر جب چاہے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔

مسئلہ تقدیر درحقیقت اتنامشکل نہیں جتنا اسے بنادیا گیا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس مسئلہ کو جب بھی فلسفہ منطق یا سائنس کے ذریعہ طل کرنے کی کوشش کی گئی یا کیجائے گی یہ فدید الجھ جائے گا اور نتیجہ کے طور پر انسان یا تو مجبور محض قرار پائے گا جیسا کہ جریہ فرقہ نے باور کیا تھایا مکمل طور پر آزاد جیسا کہ پرویز صاحب نے سمجھا ہے حالانکہ انسان نہ مکمل طور پر آزاد وخود مختار ہے اور نہ بھی مجبور و بے بس ہے بلکہ اصل صورت حال ان دونوں کے بین بین ہے دراصل انسان کے ایمان اور عمل کی مثال ایک ایسی کمپنی کی ہے جس میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوتے ہیں اور جس کے منافع میں ہر شریک اپنے جھے کے مطابق حق میں ایک سے زائد لوگ شریک ہوتے ہیں اور جس کے منافع میں ہر شریک اپنے حصے کے مطابق حق نہیں بلکہ اگر یعمل اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و توفیق اور ہدایت کے باعث سرانجام پایا ہے اور براعمل چونکہ شیطان کے اکسانے کے سبب ہوتا ہے اور شیطان کو پیدا کرنے اور انسانوں کے گمراہ کرنے کی قوت چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہے اس لئے برے عمل کا ذمہ دار بھی انسان اکیا نہیں ہے اس اختر برے عمل کی نسبت کہیں شیطان کی طرف ہے تکمیں انسان کی طرف ہے تو کہیں خودانسان کی طرف جبکہ اختراب کی نسبت کہیں شیطان کی طرف ہے تو کہیں فردانسان کی طرف اور تقدیر کے مسئلہ کو حل کی نسبت کہیں شیطان کی طرف ہے تو کہیں فودانسان کی طرف اور تقدیر کے مسئلہ کو حل کی نسبت کہیں شیطان کی طرف ہے کہیں انسان کی طرف اور تقدیر کے مسئلہ کوحل کرنے کے خصمن

میں اکثر لوگوں کے سامنے یہی افعال کی بدتی ہوئی نسبت ہمیشہ عقدہ لا پنجل بن سامنے کر کھڑی ہوجاتی ہے جسے حل کرنے کے لئے بھی کوئی گروہ منطق وفلسفہ کاسہارالیتا ہے تو کوئی فریق کوئی تاویلات کاسہارا تلاش کرتا ہے جسکے باعث یہ مسئلہ سلجھنے کے بجائے ندیدالجھ جاتا ہے حالانکہ کسی فعل کے ایک سے زائد فاعل ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے ہماری روز مرہ کی زندگی میں اسکی گئی مثالیں مل سکتی ہیں مثلاً تاج محل جون تعمیر کا ایک ثابکارہ اورجس کا شار عجائیات عالم میں کیا جاتا ہے کہ اگر اسکے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسے مغل باوشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کیا تو یہ بیان صحیح ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ تاج محل اس زمانے کے کسی ماہر تعمیر است کا ممال ہے تو یہ بھی صحیح ہوگا اور اگر یہ کہا جائے کہ اسے مزدوروں نے تعمیر کیا تو یہ بھی علط نہیں ہوگا یعنی ایک ہی فعل کے ایک سے زائد فاعل ہونا کوئی اچنجے کی بات نہیں ہوتی اور یہی اسلوب قرآن میں اختیار کیا گیا ہے مثال کے طور پرسورۃ آل عمر آن میں الٹر تعالیٰ نے فرمایا:

## ﴿ واماالـذيـن امـنـووعـمـلوا الصالحات فيوفيهم اجور هم والله لايحب الظالمين ﴿ ٥٢﴾

لیعنی''جولوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انھیں ان کالپور ااجر دیاجائے گا اوراللہ ظالموں کو پیندنہیں کرتا'' یہاں انسان کے ایمان اوراچھے عمل کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے جبکہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

# ﴿ فَمَالَكُم فَى المَنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل لله فلن تجد له سبيلا ٨٨٨٠

یعن ''کیا ہوا ہے تم لوگوں کو کہ منافقین کے بارے میں مختلف الآراء ہوگئے ہو حالا نکہ اللہ نے ان کو اکے کرتو توں کے سبب گراہی میں لوٹا دیا ہے ، کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گراہ قرار دیا ہے اور جسے اللہ گراہ قرار دے پھرا سکے لئے کوئی دوسرار استہ نہیں ہوتا'' یہاں منافقین کے ممل کی نسبت منافقین کی طرف اور گراہ قرار دینے کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی طرف کی ہے اس قتم کی آیات کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے ہمل کو کسب کے اعتبار سے انسان کا ممل کہا جاتا ہے اور تخلیق کے اعتبار سے اسکی نسبت

الله تعالی کی طرف کی جاتی ہے اس قتم کی آیات میں دونوں بدعتی عقیدوں یعنی جبریہ اور قدریہ کارد ہے جیسا کہ سورة فاتحہ میں الله تعالیٰ نے ''ایاک نعبدوایاک نستعین' میں عبادت کے عمل کی نسبت انسان کی طرف اور استعانت الله سے طلب کی گئی ہے نیز اس مسللہ کی اصل اور بنیا داس آیت میں ہے کہ:

#### ﴿ والله خلقكم وماتعملون ١٠٠٠ سورة الصافات ٢٩٠٠

لیعن''اللہ نے تمہیں اور تمہارے عمل کو پیدا کیا ہے''البتہ انسان کے برے عمل کی نسبت کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی اور نہ ہی کرنی چاہیے لیکن بعض مقامات پر انسانوں کے اچھے عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے مثلاً سورۃ الانفال میں فرمایا:

## ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومارميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلى

المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ١٥١ ﴾

یعن ''غزوہ بدر کے موقعہ پر نبی کریم اللیہ اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایاان کافروں کو تم نے تنہیں کیا بلکہ اللہ نے قل کیااورا سے نبی کیا بلکہ اللہ نے قل کیااورا سے نبی کیا بلکہ اللہ نے تک کیا اور اے نبی تم نے جو مٹی جر کے چینی تھی وہ تم نے نبیں بلکہ اللہ نے تاکہ اللہ تعالیٰ مونین کی اچھی آزمائش کرے، بے شک اللہ سننے اور جانے والا ہے''اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مٹی چھی کہا ہے کہ جب وہ مٹی آپ نے چھینکے کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور نبی کر یم اللہ سے ساس کی نفی کی ہے پھر ساتھ ہی ہے گھر ساتھ ہی کہا ہے کہ جب وہ مٹی آپ نے چھینکی تھی اس پر علماء نے کہا ہے کہ اس میں ایک عمل کا اثبات یعنی مٹی کا چھینکے کا اثبات ہے اور ایک عمل کی نفی ہے یعنی اس مٹی کا موثر ہونا نبی آلیہ ہے ہیں کہ یعم کی سے نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا عمل تھا کہ اور سور ہونا نبی آلیہ تھا لی تھا اس اعتبار سے یعمل حقیقی طور سے اللہ کا موااسلنے اس عمل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اور بعض مقامات یر تفراور ایمان کو انسان کا اختیار قرار دیا گیا ہے مثلاً سورہ الکہف میں ارشاد ہوا:

#### ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر ١٩٠٠ ﴾

یعن' کہدد ہیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر میں مبتلار ہے'' جبکہ سورۃ النحل میں ہدایت و گمراہی کواللہ تعالیٰ کی منشاء قرار دیا گیا ہے، فر مایا:

### ﴿ ولوشاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسالن عماكنتم تعملون ﴿٣٣٤﴾

لیعن''اگراللہ چاہتا تو تم سب کوایک امت بنادیتالیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم سے اس بارے میں ضرور پوچھاجائے گا جو پچھ بھی تم کرتے ہو''اسی طرح کسی کسی مقام پر انسان کے عمل کو شیطان کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے مثلاً سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام سورۃ کے آخر میں اپنے بھائیوں کی طرف سے کی جانے والی سازش کو شیطان کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیا ہے والی سازش کو شیطان کی طرف نسبت کرتے ہوئے دالے بین کہ:

### ﴿ وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي☆٠٠١ ﴾

لینی'' مجھ پرمیرے رب نے بہت احسان کیا کہ مجھے جیل سے نجات دی اور آپ سب اہل خانہ کو صحراء سے لاکر مجھے سے ملادیا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان عداوت ڈال چکاتھا'' لیکن اس سب کے باوجود ہرانسان ہدایت واعمال صالح یا گمراہی وبرے اعمال کاذمہ دارخود ہے کیونکہ سور ق فصلت میں قوم شمود کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ:

## ﴿ واماله مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بماكانوا يكسبون ٢٠٠٠ ا

لینی'' قوم ثمود کوہم نے ہدایت دی کیکن انہوں نے ہدایت سے اندھار ہنا لینند کیا پھر جو کچھوہ کرتے سے اسکے سبب چنگھاڑ کے رسواکن عذاب نے انہیں پکڑلیا' پس اس ضمن میں سب سے بہتر روش ہیہ ہے کہ انسان اپنے اچھے کمل کی نسبت اپنی جانب کرنے کے بجائے اللہ کی طرف کرے کیونکہ اسی چیز کوقر آن نے مونین اورجنتی لوگوں کوشیوا بتایا ہے جبکہ اپنے غلا کمل کی نسبت شیطان ، یااللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے انسان خودا پنی طرف کرے اور کسی دوسرے کے غلا کمل کی نسبت شیطان کی طرف کرے جبیا کہ یوسف علیہ انسان خودا پنی طرف کرے اور کسی دوسرے کے غلا کمل کی نسبت شیطان کی طرف کرے جبیا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا ، ایسا کرنے سے انسان کے اندر تکبر کی جگہ عاجزی اورانکساری پیدا ہوتی ہے جو دنیا وآخرت

میں انسان کی کامیانی کی ضانت ہے۔

مسکہ تقدیر کو سمجھنے کے لئے دوسری چیز جس کی بے حد ضرورت ہے وہ اس ضمن میں وار داحا دیث کا گہرا مطالعہ ہے جس کی توفیق سے پرویز صاحب اورا نکے تبعین قطعی طور پرمحروم ہیں پید حضرات اولاً تو احادیث کووجی سے خارج باورکرنے کے باعث قابل النفات سمجھتے ہی نہیں اور ثانیًا اگر بھی احادیث پڑھیں بھی تواسی مقصد سے پڑھتے ہیں کہ کوئی حدیث الیم ال جائے جو بظاہر قرآن کے کسی بیان سے مختلف نظر آتی ہوتواسے لے اڑیں اوراس برخوب خوب حاشیہ چڑھائیں حالانکہ ہم سطور بالا میں دیکھ چکے ہیں کہ ایمان اوراعمال کے ضمن میں جوآیات وارد ہیں ان میں بظاہر کتناا ختلاف ہے اوراختلا ف کودور کرنے اور باہم تطبیق کرنے کے لئے پرویزصاحب نے پیطریقہاختیار کیاہے کہانہوں نے انسان کواسکے اچھے یابر عمل کا ذمہ دار قرار دیئے جانے والی آیات کواصل قرار دیاہے اور دوسر ہے تھم کی آیات کی کوئی نہ کوئی تاویل کی ہے اس طرح بیر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی کوئی تقدیر نہیں یا انسان کی تقدیر خود اسکے اپنے ہاتھوں میں ہےاور ہدایت وگمراہی حاصل کرنے میں بھی وہ مکمل طور برخود مختار ہے کیکن انہی منکرین حدیث کواس قشم کا کوئی اختلاف یااس ہے کہیں کم تر درجہ کااختلاف بھی اگراحادیث میں مل جاتا ہے تووہ اسے بے پر کا کوا بنا کرخوب اڑاتے ہیں حالانکہ یہی حضرات جب قرآن کی آیات میں تطبیق کرنے بیٹھتے ہیں توانی جانب سے کوئی د قیقہ فروگذاشت نہیں کرتے البتہ بیے لیحدہ بات ہے کہان کی وہ تطبیق اکثر و بیشتر غلط ہی ہوتی ہے کیونکہ ان کامقصد آیات کے ظاہری اختلاف کوفروکر نانہیں بلکہ اینے باطن میں چھیے ہوئے کچھ خاص نظریات کی کوقر آن کی سندعطاء کرنا پیش نظر ہوتا ہے مثال کے طور پرسورۃ النحل کی جوآیت ہم نے سطور بالامیں نقل کی ہے جس کے مطابق'' اللہ جس کوچا ہتاہے ہدایت دیتاہے اور جس کوچا ہتاہے ہدایت سے محروم کرتاہے'' كامفهوم يرويز صاحب كے قلم سے ملاحظ فرمائي كلھتے ہيں كه:

﴿ تمہارے دل میں بار باریہ خیال ابھرتاہے کہ اگر اللہ کو ایسائی منظور تھا تواس نے تمام انسانوں کو ایک جیسا کیوں نہ بنادیا اور سب کو ایک ہی راستہ پر کیوں نہ چلادیا، یہ ٹھیک ہے کہ اگروہ چاہتا تواپنے قانون کا ئنات کے مطابق تم سب کو ایک جیسا بنادیتا لیکن اس نے ایسانہیں کیااس نے تمہیں صحیح راستہ دکھادیا،اوراس کافیصلہ تم پرچھوڑ دیا کہ جاہے اسے اختیار کرلواور جاہے اسے چھوڑ کرغلط راستے پرچل نکلواور بیاس لئے کیا گیاہے کہ تم اپنے ہمل کے ذمہ دار گھروہ کے مفہوم القرآن ص کا آپ

پوویز صاحب نے یہاں لفظ ''من بیٹاء'' کامعنی ''تم چاہوتو'' کیا ہے حالانکہ بیقر آن کی سراسر تحریف ہے بلکہ اسکا شخے معنی ہے ''اگر وہ چاہتا'' یعنی اگر اللہ تعالی چاہتا تو تم کوا یک امت بنادیتا لیکن اس نے ایسانہیں چاہا بلکہ وہ جس کوچاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کوچاہتا ہے ہدایت سے محروم قرار دے کر گراہی کاسر ٹیفیک دے دیتا ہے یعنی یہاں لفظ ''یعمل'' اور''یھد کی'' کا فاعل انسان نہیں بلکہ اللہ تعالی ہے جبکہ پرویز صاحب نے انسان کوان افعال کا فاعل قرار دیتے ہوئے ترجمہ کیا ہے قرآن کی بیالی کھی تحریف ہے جس سے یہود نصار کی بھی شرما جا کیس یہاں بیصر ف ایک مثال ہے پرویز صاحب کے مفہوم القرآن میں اس فتم کی سینکٹر وں مثالیں ملیں گی اس لئے پرویز صاحب کے مفہوم القرآن کے بجائے پرویز صاحب کی شاطر دما فی کا ثبوت کہا جائے توقطعی طور پردرست ہوگا جیسا کہ پرویز صاحب ابن عربی الصوفی کے بارے میں ایک جگہ کھتے ہیں کہ:

﴿ اس میں شبہ نہیں کہ ابن عربی بڑے ذبین اور فطین تھے کیکن یہ حقیقت ہے کہ جب کسی ذبین اور فطین کے گردن ٹیڑھی ہوجائے توجس قدر نقصان وہ پہنچا سکتا ہے دوسروں کے یہاں اسکی مثال نہیں ملتی ابن عربی کی ذبانت نے بھی یہی کچھ اسلام کے ساتھ کیا ﷺ تصوف کی حقیقت ص • ۸ ﴾

کم وہیش یہی کچھ پرویز صاحب کی ذہانت نے بھی اسلام کے ساتھ کیا ہے بعنی لغت کے ساتھ کھیل کرع بی زبان سے نابلد اوراگریزی زبان کے واقف مغرب زدہ مرعوب ذہنوں کوخوب خوب بے وقوف بنایا ہے لیکن پرویز صاحب کی تمام شعبدہ بازیوں کی قلعی کھولنا اس کتاب کا موضوع نہیں ہے چناچہ سردست زیر نظر تالیف کے تحت مسکلہ تقدیر کے قیمن میں پرویز صاحب کی جانب سے پیش کئے گئے تمام دلائل کا جواب قرآن وحدیث اورا جماع امت کے حوالے سے دیا جارہا ہے اوراس شمن میں ان اغلاط کی نشاندہی کی گئے ہے

جن سے صرف نظر کرنے کے باعث پرویز صاحب نے مسئلہ تقدیر کاعملی طور پرا نکار کرتے ہوئے لفظ تقدیر کو محض ایک اصطلاح قرار دینے کی سعی فرمائی ہے بلکہ یہاں تک کہاہے کہ:

﴿ عربی زبان کے قاعدے کی روسے تقدیر کے معنی ہیں اندازہ یا پیانہ عطاء کرنا اور خداکی تقدیر کے معنی ہوں گے خداکی طرف سے مقرر کردہ پیانے یا قوانین خداوندی اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ تقدیر کا صحیح مفہوم کیا ہے اور ہمارے یہاں بیا نفظ کن معانی میں استعال ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کی روسے تقدیر خداکی ہے انسان کی تقدیر کہنا ہی غلط ہے کہ کتاب التقدیر سے کا کہنا ہی خلط ہے کہنا ہی خلط ہے کہنا ہی خلط ہے کتاب التقدیر سے کا کہنا ہی خلط ہے کہنا ہی خلط ہے کتاب التقدیر سے کا کہنا ہی خلط ہے کتاب التقدیر سے کا کہنا ہی خلط ہے کہنا ہی خلط ہے کتاب التعدیر سے کا کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہی خلا ہے کہنا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہی خلا ہے کہنا ہ

جیبا کہ پرویز صاحب نے فرمایا کہ تقدیر کے معنی پیانہ ہے تو ظاہر ہے کہ پیانہ خالق کی طرف سے مخلوق کے لئے ہوگا مثال کے طور برکسی دکا ندار مثلاً کپڑے والے کے پاس کوئی پہانہ ہےتو وہ کپڑا ناپینے کے ہاں گئے جب کوئی شخص کیڑا خریدتا ہے تواسکی نسبت اس میڑی طرف کرتا ہے جو دکا ندار کے پاس ہے اوراس اعتبار سے اس کیڑے کو ایک میڑیا دومیڑ کہتا ہے اس طرح کا ئنات کا پیانہ یا تقدیر کا اختیار اللہ تعالیٰ کے یاس ہے مگریہ نقد برخلوق کی ہے اس لئے نقدیر کی نسبت کا ئنات اور اسمیں موجود تمام اشیاء کی طرف کی جاتی ہےجشمیں انسان بھی شامل ہے پس تقدیر کی نسبت انسان کی طرف کرنے کوغلط کہناایس ہی جہالت ہے جیسے کوئی شخص کیڑے کی نسبت میڑ کی طرف کرنے کوغلط کہتا ہونیز بسااوقات ایک لفظ جب مخلوق کے لئے استعال ہوتا ہے تواسکے معنی کچھ ہوتے ہیں اور جب خالق کے لئے استعال ہوتو معنی کچھ اور ہوتے ہیں مثلاً تو آب كالفظ الله تعالى لئے استعال ہوتا ہے اورانسان كيلئے بھى ہوتا ہے ليكن جب بدلفظ انسان كے لئے استعال ہوتواس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تو یہ کر نیوالالیکن یہی لفظ جب اللہ تعالیٰ کیلئے استعال ہوتوا سکے معنی ہوتے ہیں تو بہ کوقبول کرنے والااسی طرح لقدیر کالفظ بھی جب خالق کے لئے استعمال ہوگا تو اسکے معنی ہوں گے پیانے سے بنانیوالا اور جب یہی لفظ مخلوق کے لئے استعال ہوگا تو اسکے معنی ہوں گے پیانے سے بناہوالیعنی کا ئنات میں ہر شئے بشمول انسان اللہ تعالی کے علم کامل کے تحت ایک خاص پیانے پر تخلیق ہوتی ہےاوراللہ تعالیٰ کے علم میں اسکا جوانجام ازل سے طے شدہ ہے اسی کے عین مطابق اپنے انجام

کو پہنچی ہے اسی کواشیاء کا نتات یعنی نبا تات ، جمادات ، حیوانات ، انسان اور دیگرتمام موجودات کی تقدیر کہتے ہیں کہ ہیں نیز یہاں پر ویز صاحب نے لفظ' تقدیر' کامعنی کیا ہے' قوانین خداوندی ، اندازہ ، پیانہ' ہم کہتے ہیں کہ اگر تقدیر کے انہیں معنوں کو سیح مان لیاجائے جو پر ویز صاحب نے بیان کئے ہیں تب بھی مسئلہ تقدیر کے میں برویز صاحب کا مسلک زمیں بوس ہوجا تا ہے کیونکہ تقدیر کے پر ویزی معنی تسلیم کرنے سے بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ کیاانسان اپنے لئے قوانین خداوندی خود بناسکتا ہے یا خدا کا اندازہ ویا پیانہ وضع کرسکتا ہے؟ اگر پر ویز صاحب کا جواب ہاں میں ہے تو وہ اعلانیہ طور پر گفر کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ جو پیانہ یا قانون خدا کی جو وہ خدا ہی بناسکتا ہے اس اعتبار سے پر ویز صاحب خدائی کے دعویدار ہوئے ، اوراگر پر ویز صاحب کا جواب انکار میں ہے تو تقدیر یعنی قانون اور پیانہ کی تخلیق کو اللہ تعالی کافعل مان کر تقدیر کا فاعل اللہ تعالی کو مان لیتے ہیں اور تقدیر کا منعول اشیاء کا نئات قرار پاتی ہیں اس طرح مسئلہ تقدیر ثابت ہوجا تا ہے اور تمام کو مان لیتے ہیں اور تقدیر کیا منعول اشیاء کا نئات قرار پاتی ہیں اس طرح مسئلہ تقدیر ثابت ہوجا تا ہے اور تمام اختلاف اور جھگڑا از خود ختم ہوجا تا ہے۔

مسکہ نقد ریے ضمن میں پرویز صاحب نے اپنی شاطرانہ چالوں اور قرآنی آیات کی شرح میں تحریف کے ذریعہ لفظ تقدیر کوشش کی ہے اور مملی میدان میں مسکہ نقدیر کے کے ذریعہ لفظ تقدیر کوشش کی ہے اور مملی میدان میں مسکہ نقدیر کے تحت واردا حادیث کو مشکوک اور غلط قرادیتے ہوئے مسکہ نقدیر کا کلی طور پرانکار کیا ہے چناچہ ہم نے موجودہ دور میں فتندا نکار حدیث کولگام دینے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اس اہم مسکہ پر قلم اٹھایا ہے ، اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ ہمیں اس مسکلہ کے ضمن میں حق اور تیج جات کھنے اور قارئین کرام کوت سمجھنے اور قبول کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

 خ وصلی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 والسلام
 های نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله واصحابه وسلم 

 حملی الله علی نبینا محمد و علی آله و الله و ال

ابوالوفاء محمطارق عادل خان

۵ جمادی الثانی سمیس جری

http://www.ahya.org

## دين اور مذهب كافرق:

مسکد تقدیر کوحل کرنے سے قبل پرویز صاحب نے اپنی کتاب میں کچھ بنیادی اسلامی اصطلاحات کی تحریف و تشریح بیان فر مائی ہے ان میں سے ایک دین اور مذہب کا فرق بھی ہے اسکے متعلق وہ لکھتے ہیں کہ:
﴿ جو نظام حیات خداکی طرف سے بذر بعیہ وحی حضرات انبیاء کرام کوماتا تھا اسے دین کہا جا تا ہے لیکن بعد میں جب اس دین میں انسانی تحریفات راہ پالیں تو دین نہیں رہتا مذہب بن جا تا ہے کیک کتاب التقدیر ص ۲۷﴾

دین اور مذہب میں واضح کردہ اس فرق کو پڑھکر ایبامحسوں ہوتا ہے کہ پرویز صاحب یہاں دین اور مذہب کے واسطہ مذہب کے فرق کو بیان فر مارہ ہیں کہ''جبرائیل کے واسطہ مذہب کے فرق کو بیان فر مارہ ہیں کہ''جبرائیل کے واسطہ سے جو وحی نبی کر یم اللہ کے والے وہ مفہوم القرآن سے جو وحی نبی کر یم اللہ کے واسطہ بن گئی'' بہر کیف دین اور مذہب کے درمیان بیفرق پرویز صاحب کی اپنی ذہنی اختراع ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ مذہب کی تعریف اہل علم نے اسطرح کی ہے کہ:

#### ﴿ طريقة معينة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ﴾

لیعن''شرعی احکامات کے استنباط کا ایک معین طریقه جوتفصیل پر دلالت کرے' ہرنماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے سورۃ فاتحہ کے دوران دعاما نگتے ہیں کہ' ہم کوان لوگوں کی راہ پر چلاجن پرتونے انعام کیا''ان انعام یافتہ لوگوں کاراستہ کیا ہے اور بیانعام یافتہ لوگ کون ہیں اسکی وضاحت خود قر آن کرتا ہے کہ:

﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أسورة النساء ٢٩

لیمی'' جولوگ اللہ اورا سکے رسول اللہ ہے کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا لیمی انبیاء،صدیقین، شہدا اور صالحین اوران لوگوں کی رفاقت خوب ہے''

﴿ مَدْ بَبِ انسان کے عہد طفولیت میں پیداشدہ تصورات کا مجموعہ ہے جب وہ بیجی کی طرح بنوز قانون کے تصور سے نا آشنا تھا، انسان اب بالغ ہو چکا ہے اور عقل وفکر کی روسے خدا کے اس تصور کو سراہ سکتا ہے جواسے دین نے عطاء کیا ہے کہ کتاب التقد برص ۴۹ ﴾

معلوم ہونا چاہیے کہ پرویز صاحب ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے قائل تھے اور یہاں انسان کے عہد طفولیت سے پرویز صاحب کی مرادوہ دور ہے جب انسان بندرسے نیانیا انسان بنا تھا اپنے اسی نظریہ کی بنیاد پروہ قر آن کریم میں سات مرتبہ وارد آدم اور ابلیس کے قصے سے کلی طور پرا نکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ اسے ایک جھوٹا قصہ گردانتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے محض ہماری وعظ اور نصیحت کے واسط قر آن میں متعدد مرتبہ بیان کیا، پرویز صاحب تحریفرماتے ہیں کہ:

﴿ قرآن کریم کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ آئیس آ دم سے متعلق جو قصہ بیان ہوا ہے وہ کسی ایک فردیا کئی سرگزشت ہے سی ایک فردیا کئی جوڑے ، میاں بیوی کی داستان نہیں، وہ خود آ دمی کی سرگزشت ہے جتے مثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے ، قدیم انسان کی ابتدائی زندگی بڑے امن اور فراوانی کی زندگی تھی ، جب اس نے ل جل کررہنے کی تدنی زندگی شروع کی توان کے باہمی مفاد میں طراؤ بیدا ہوااس کراؤ کا نتیجہ فساد تھا اسے دور کرنے کے لئے خدا کی طرف سے وحی

کاسلسلہ شروع ہوا، جب اس نے اس را ہنمائی کے مطابق زندگی بسر کی اسکامعاشرہ جنت برامال ہو گیااور جب اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا پھر جہنمی زندگی شروع ہوگئی یہی داستان آدم واہلیس ہے ﷺ تبویب القرآن ص۲۲%

اس مندرجہ بالا پیراگراف سے پرویز صاحب کے اکثر باطل عقید صاف ظاہر ہیں مثلاً آدم علیہ السلام کو پیٹیبر اورا یک خاص انسان تعلیم کرنے سے صاف انکار ، اپنااور تمام بنی نوع انسان کانسب آدم علیہ السلام سے منقطع کر کے معلق چھوڑ ناجس کالازمی نتیجہ ڈارون کے نظر بیارتفاء پر پرویز صاحب اورائے تبعین السلام سے منقطع کر کے معلق چھوڑ ناجس کالازمی نتیجہ ڈارون کے نظر بیارتفاء پر پرویز صاحب اورائے تبعین کالاوء کی منطق کے ذریعہ شیطان کے وجود کامطلق انکار اور جنت اور جہنم کے اصل وجود کو اپنے تبعین کی سوچ اور جنت اور جہنم کے اصلاح قرار دے کر جنت اور جہنم کے اصل وجود کو اپنے تبعین کی سوچ اور ذہن سے خارج کرنا، پرویز صاحب انسان کے ابتدائی دور کوعہد طفولیت سے تبییر کرتے ہیں جبکہ قرآن یہ کہتا ہے انسان کا آغاز کمل علم اور شعور کے ساتھ ہوا چناچہ سورہ البقرۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

## ﴿ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هولاء ان كنتم صادقين☆ سورة البقرة ٣١٠

لیعنی'' آ دم علیہ السلام کو پوراعلم الاساء دیا گیا پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اگرتم سے ہوتواس علم کا مقابلہ کر کے دکھاؤ'' اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اس وقت موجود تمام مخلوق یہاں تک کہ جنات اور فرشتوں نے بھی آ دم کوسجدہ کیا سوائے ابلیس ملعون کے جس نے انکار کیالیکن اسکے برخلاف پرویز صاحب آ دم کوایک ایبا انسان یا نوع انسان قرار دیتے ہیں جود نیا کی ہرطاقت کے سامنے اپنی آپ کو بے بس اور مجبور محسوں کرتے ہوئے ہر در پرسجدہ کررہا تھا چناچہ پرویز صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ ابتدائی دور کے انسان نے ان مہیب قوتوں کی ہولناک تباہی سے بیخے کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا کہ علی اصبح افق مشرق پر آتشیں گولہ نمودار ہوا تو وہ اسکے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑ اہو گیا ، آسمان سے بادل کی گرج ، بکل کی چیک اور رعد کی کڑک روح فرسا ہوئی تو یہ کھڑ اہو گیا ، آسمان سے بادل کی گرج ، بکل کی چیک اور رعد کی کڑک روح فرسا ہوئی تو یہ ان کے سامنے سجد سے میں گرگیا ، اس نے بھی شیر کود یو تا بنایا اور بھی سانپ کواور کہیں آگئی

کی پوجا کرنے لگ گیا ﴿ كَتَابِ التَّقَد برص ٣١ ﴾

یہاں پرویز صاحب لادینیت کو مذہب قرار دے رہے ہیں اوراس سے قبل والی عبارت میں محرف شدہ دین کو مذہب قرار دے رہے سے کہ یہی پرویز صاحب جب دین اور مذہب کی تحریف لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں تو وہاں اس قتم کا کوئی شائبہ تک نہیں ماتا جیسا کہ دین کی تعریف کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ ''دین'' پیلفظ بہت سے معنوں میں استعال ہواہے از انجملہ ،غلبہ، اقتد ار، حکومت، مملکت، آئین، قانون ،ظم ونسق، فیصلہ، ٹھوں نتیجہ، جز اوسزا، بدلہ ہیں دوسری طرف بیلفظ اطاعت اور فرما نبر داری کے معنوں میں بھی استعال ہوتا ہے،صاحب لطائف اللغہ نے بھی اسکے معنی حساب،غلبہ، تدبیر اور عادت کے لکھے ہیں، قر آن کریم میں بیلفظ ان تمام معنی میں استعال ہواہے ﷺ لغات القرآن ص ۱۸۱﴾

اور مذہب کی تعریف کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ ' المذہب' ؛ جانا ، جانے کی جگہ ، راستہ ، طریقہ یا وہ عقیدہ جس کی طرف کسی کار بھان ہو فہ بہت کا لفظ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا اس لئے اسلام کو فہ ہہنے ہیں کہنا چاہیے دین ہی کہنا چاہیے در حقیقت فہ جب کے معنی ماتب فکر کے ہیں ، ابتدائے اسلام میں صرف دین تھا بعد میں جب مختلف ائمہ فکر و فقہ کی نسبتوں سے مختلف طریقے پیدا ہوئے تو دین کی جگہ فہ جب نے لی چنا چہ ' ذہب فی الدین فہ ببا' کے معنی ہیں اس نے دین کے بارے میں فلال عقیدہ اضیار کیا اور ' فلان یذہب الی قول ابی حدیقہ' کے معنی ہیں فلال شخص امام ابو حدیقہ کے مسلک کے مطابق چلتا ہے کہ لغات القرآن ص ۵۰۵ ﴾

اب اگر پرویز صاحب کی تعریف کے مطابق دین کے معنی آئین ، قانون یا حکومت لیا جائے تو فرہب کا مطلب ہوااس آئین ، قانون یا حکومت کو عملی طور پر نافذ کرنے کا طریقہ اور اگر دین کے معنی اطاعت اور فر مابرداری کے لئے متعین کردہ راستے پر چلنا ہوا یعنی دین کو عملی اور فر مابرداری کے لئے متعین کردہ راستے پر چلنا ہوا یعنی دین کو عملی

طور پر نافذ کرنے کا طریقہ مذہب کہلائے گاجوا پی ذات میں سیحے بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی لیکن مضحکہ خیز بات سیے کہ پرویز صاحب ایک جانب مذہب کو مطعون کرتے ہیں اور دوسری جانب خودا پناتعلق بھی ایک مذہب ہی سے جوڑتے ہیں چناچہ ایک سائل کے خط کا جواب دیتے ہوئے پرویز صاحب نے اپنے حنی المذہب ہونے کی صراحت ان الفاظ میں فرمائی ہے، لکھتے ہیں کہ:

﴿ اگرآپ میرے پاس ہوتے توازخود دیکھ لیتے کہ میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں کیکن چونکہ آپ یہاں سے دور ہیں اسلئے آپ کولکھ کر پوچھنے کی ضرورت پڑگئی ، میں بھی اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح جمہور مسلمان فقہ حفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں ﷺ قرآنی فیصلے جلداول ص ۱۱﴾

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز صاحب خود حقی المذہب ہونے اور عربی لغت ہے دین اور مذہب میں کوئی باہم منازعت ثابت نہ کر سکنے کے باوجود آخر کیوں لفظ مذہب پراتنا برہم ہیں اسکا جواب یہ ہے دراصل پرویز صاحب کواپنے خود ساختہ نظریہ نظام ر بو بیت اور مرکز ملت وغیرہ جیسے من گھڑت عقائد کے لئے حدیث یا تاریخ اسلام میں کہیں کوئی جائے پناہ ہیں ملتی اسلئے انھوں نے اپنی تعیین کو یہ باور کرانے کے کوشش کی ہے کہ در حقیقت یہ سب چیزیں دین میں موجود تھیں مگر مذاہب نے ان کو چھپا دیا ہے یا بدل ڈالا ہے اس لئے جب تک مذاہب کوختم نہ کیا جائے یعنی تابعین اور محدثین سے لیکر آج تک کے تمام اہل ملم کے سرمائے علم وفقہ کو دریا جائے دین اجا گرنہیں ہوسکتا کیونکہ پرویز صاحب کی نظر میں دین وہ ہے جو پرویز صاحب یا ان کے معتز لہ اسلاف نے سمجھا نیز اگر پرویز صاحب کے بقول مذہب کا لفظ قر آن میں استعال نہیں ہوا اس لئے اسلام کو مذہب کہنا غلط ہے تو قر آن میں اللہ تبارک و تعالی کے لئے ''خدا'' کا لفظ استعال کرتے ہیں اس عالی نہیں ہوا پھر کیوں پرویز صاحب اللہ تعالی کے بجائے ہرجگہ ' خدا'' کا لفظ استعال کرتے ہیں اس عرائی علور علورع اسلام کی بعض دیگر اصطلاحات بھی قر آن میں کہیں استعال نہیں ہوئیں ایس صورت میں انکے اسلامی ہونے کی پرویز صاحب کے یاس کیا دلیل ہے۔

## خلق اورامر کی بحث:

خلق اورامر کی وضاحت کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ قرآن کریم نے خدا کی دود نیاؤں کا ذکر کیا ہے ایک کا نام عالم امرہے جوخدا کی تخلیق کردہ کا ئنات سے ماوراء ہے اور دوسراہے عالم خلق جوخدا کی پیدا کردہ کا ئنات پر شتمل ہے ﷺ کتاب التقدیر عص۳۵﴾

دود نیاؤل لینی عالم خلق اور عالم امر کاعقیدہ تصوف کی پیداوار ہے جوغالبًا پرویز صاحب نے صوفیاء سے ہی اخذ کیا ہے کیونکہ پرویز صاحب اپنی عمر کا ایک طویل حصہ تصوف میں گزار آئے تھے جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب' نصوف کی حقیقت''میں کیا ہے اور معلوم ہونا چاہے کہ عقیدہ وحدۃ الوجوداسی عالم خلق اورعالم امر کے فرق کا ایک منطقی نتیجہ ہے جو ہرصوفی کاعقیدہ ہے اوراسی فرق کے قائل ہونے کے باعث یرویز صاحب بھی انہی صوفی حضرات کے ہم مشرب قراریاتے ہیں عقیدہ وحدۃ الوجودیہ ہے کہ اس کا ئنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز موجود ہی نہیں ہے اوراس کا ئنات میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ معاذ اللہ، الله تعالی ہی کی کوئی نہ کوئی شکل ہے کیونکہ صوفیاء کے نز دیک روح کا تعلق عالم امرے ہے اور صوفیاء کے قول کے مطابق انسان کے اندر جوروح ہے وہ اللہ کی روح ہے جبکہ جسم کاتعلق عالم خلق سے ہے اسکے نتیجہ میں انسان کا ہرفعل خواہ وہ اجھا ہویا ہرا اللہ کافعل بن جاتا ہے پس اس اعتبار سے عالم خلق اور عالم امر کے فرق كاعقيده باطل ہےاورصوفیاء کی اپنی ذہنی اختر اع سے زیادہ کچھنیں البتہ پرویز صاحب کا اس نظریہ کا قائل ہونااورساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ''انسان اپنے ہمل میں خودمختار ہے چاہتے تو خیر کاراستہ اختیار کرے اور چاہے شر کے راستے کا انتخاب کرے بہر صورت آزاد ہے''عقیدہ عالم خلق وامر کے فرق کی از خود ففی کر دیتا ہے ،اس عقیدہ کے حاملین کہتے ہیں کہ عالم امروقت کامختاج نہیں ہوتا یعنی اس عالم میں حکم الٰہی آ ماً فا فاوا قع ہوجا تا ہے اسکی دلیل وہ قرآن سے بیدسیتے ہیں کہ:

#### ﴿ وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر المسورة القمر ٥٠٠

لینی''ہمارا امر بلک جھیکتے ہی واقع ہوجا تاہے''لیکن بیداستدلال درست نہیں کیونکہ یہاں ذکر قیامت کاہور ہاہےاورامرسے مراد قیامت ہے جبیسا کہ ایک دوسرے مقام پراسکی وضاحت ہے،فر مایا:

#### ﴿ولله غيب السماوات والارض وماامر الساعة الاكلمح البصر اوهو

#### ا قرب ان الله على كل شئى قدير 🖈 سورالنحل ٧٧﴾

یعن '' آسانوں اورزمین کاغیب اللہ ہی کے پاس ہے اورامر قیامت ایساہے جیسا کہ ایک آنکھ کا جھپک جانایااس سے بھی زیادہ قریب، بےشک اللہ ہر شئے پرقادر ہے' یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے جب اورجس چیز کوچاہے بلکہ جھپکتے بنا بھی سکتا ہے اور مٹا بھی سکتا ہے اسکے لئے وہ کسی علیحدہ عالم محتاج نہیں ہے بلکہ بسااوقات بلک جھپکتے میں کسی کام کوکر دینے کی قوت اس عالم خلق میں اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بھی عطاء کرتا ہے مثلاً سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک شخص کے بارے میں قرآن کی شہادت ہے کہ اس نے ملکہ سبا کا تخت بلکہ جھپکتے ہی ملک یمن سے فلسطین پہنچادیا تھا۔

بعض لوگ سورۃ الاعراف کی آیت سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوعالم پیدا کیے ہیں ایک عالم خلق اور دوسراعالم امر ہے حالانکہ بیدرست نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کے الفاظ اور ترجمہ درج ذیل ہیں:

#### ﴿ الاله الخلق والامر ١٠٠٠ سورة الاعراف ٥٣٠)

یعنی''جان لو که تمام مخلوق الله کی ہے اوراس مخلوق میں تھم کا اختیار بھی الله ہی کا ہے'' یہاں خلق اورامر دوعلیحدہ علیحدہ علیحدہ علیمت بلکہ خلق پراختیار اور حکومت کوامر کہا گیا ہے، پرویز صاحب لفظ' خلق'' کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

﴿ خَلْقَ كِمِعَىٰ بِينَ كُسَى چَيْرُ كُوبِنَانِ مِا كَاشِغَ كَيلِيَّ اسِهِ ما پِنَا،اسكااندازه لگانا (يهي مفهوم تقديرِ كا بھى ہے )اسكے تناسب وتوازن كود كِيفناياكس چِيْرُكوكس دوسرى چِيْز كے مطابق بنانا، كسى چِيْرُكوزم وہمواركرنا نيزايك چِيْر كودوسرى چِيْز سے بنانا ﷺ لغات القرآن ص ٦١٥ ﴾ اور 'امر''كى لغوى بحث كرتے ہوئے پرویز صاحب فرماتے ہیں كہ: ﴿ امر کے معنی حکم کے بھی ہیں اور حالت ، معاملہ ، کا م یابات کے بھی ہیں اور جب اسکے معنی
حکم کے ہوں تواسکی جمع آ وامرآتی ہے جہاں امر نہی کی ضد ہے اور جب اسکے معنی معاملہ
حادثہ یا واقعہ یا حالت ہوں تو اسکی جمع امورآتی ہے ☆ لغات القرآن ص۲۵۲﴾

یہاں پرویز صاحب کی لغت سے بھی اس قتم کا کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ خلق اورامر کوئی الگ الگ دو عالم ہیں بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ خلق اورامر دونوں کا تعلق اسی عالم سے ہے جسمیں ہم رہتے ہیں کیونکہ اگر ایسانہ ہواور جسیا کہ پرویز صاحب نے فر مایا کہ خلق اورامر دوعلیحدہ علیحدہ عالم ہیں تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ اس عالم میں امراللہ کا کوئی عمل دخل نہیں کیونکہ عالم امر تو دوسراہے بعنی اللہ تعالی نے تخلیق کے بعد اس عالم وامریا تھم سے اختیار میں لینے کے بجائے شتر بے مہار کے طرح کھلا چھوڑ دیا ہے کہ اب یہاں کوئی کچھ بھی کرتا رہے اس پر گرفت کرنے کا معاذ اللہ اللہ تعالی کوکوئی اختیار نہیں بلکہ پچھ قاعدے اور قانون ہیں جن کے مطابق سارا نظام خود بخو د چلتار ہتا ہے اور جوکوئی اپنی چالبازی سے ان قوا نین کودھوکا دے سکے یا قابو پا سکے وہ کامیاب ہوجائے چناچہ پرویز صاحب کھتے ہیں کہ:

﴿عالم خلق میں خدا کاامر قاعدے اور قانون کی چارد بواری میں محدود ہوگیا اوروہ مقررہ انداز وں کا یابند ہوگیا ☆ کتاب التقدیر ص ۳۹﴾

قرآن کریم نے اللہ تبارک وتعالیٰ کی متعددصفات بیان کیں ہیں جیسے العلیم ،الخیر،السیم ،الجیر،السیم ،الجیر،السیم ،الجیر الروزب وغیرہ پس پرویز صاحب کے بقول اگراس عالم میں اللہ کاامرمقررہ اندازوں کا پابند ہو ان تمام صفات کا کیافا کدہ ہوا کیونکہ کسی کی کوئی بھی صفت اسی وقت مؤثر ہوگی جب اس صفت کے استعال پر پابندی نہ ہومثال کے طور پرایک شخص کے ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں مگر وہ شخص فالج زدہ تو ایسا شخص اپنے ہاتھ یا پاؤں سے کسی دوسر کے کوکوئی فائدہ یا نقصان کس طرح پہنچا سکتا ہے اسی طرح آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ لا تا خذہ سنة ولانوم ﴿ یعنی ''اللہ تعالیٰ کونہ نیندا آتی ہے اور نہ اونکھ آتی ہے' بیعنی اس کا مُنات پراسکی گرفت ہروقت اور ہر لمحدموجود ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا مُنات کے قوانین بنا کر فارغ ہے تو پھر نیند یا اونکھ کے نہ آنے کا مم کو بتانے کا کیافائدہ ہوا صاف ظاہر ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ تم

ہروفت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہواورتم جس وفت بھی اسے پکارو گےوہ تہہاری پکار سننے گا اور ہر ما فوق الفطرت یا ماتحت الفطرت طریقہ سے تمہاری مدد پر قا در مطلق ہوگا اور دنیا کا کوئی قاعدہ اور قانون اسکی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔

یہاں قابل غور بات بیہ ہے کہ پرویز صاحب نے مسکد تقدیر پر بحث سے قبل' خلق اورام'' کے مسکد کو آخر کیوں چھٹرا ہے اسکا جواب بیہ ہے کہ مسکلہ تقدیر کے ضمن میں وارد مختلف آیات (جن کا تذکرہ ہم اس کتاب کے مقدمہ میں کر چکے ہیں ) کو کسی ایک رخ پرموڑ نے کے لئے ایک سہارا درکار تھا جو عالم خلق اور عالم امرے خود ساختہ تصور سے ل گیا جس کے نتیجہ میں پرویز صاحب نے پیعقیدہ پیش کیا کہ:

﴿ خدائے جلیل ،لامحدود اختیارات کامالک ،قادر مطلق کیکن اس نے اپنے وضع کردہ قوانین کوغیر متبدل قرار دے کراپنے اوپر پابندی عائد کرلی اوراشیاء کا ئنات بھی ان قوانین کے لئے مجبور پیدا کی گئیں جبکہ انسان کوصاحب اختیار وارادہ پیدا کیا گیا ﷺ کتاب التقدیر میں ۵﴾

اپناسی عقیدہ کی بنیاد پر پرویز صاحب نے تمام خرق عادت کام مثلاً مجوزات اور عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی پیدائش کا صرح انکار کیا ہے جس کا کھلا شوت پرویز صاحب کی تصانیف مثلاً مفہوم القرآن، تویب القرآن، لغات القرآن وغیرہ میں بکثرت موجود ہے پرویز صاحب کے قول کے مطابق اس کا کنات میں صاحب اختیار صرف انسان ہے جبکہ دیگر تمام اشیاء مجبور ہیں اور اللہ تعالی نے بھی اپنے اوپر ازخود پابندی عائد کرلی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص پرویز صاحب کے اس نظریہ کا حامل ہوتو اس عائد کرلی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص پرویز صاحب کے اس نظریہ کا حامل ہوتو اس وزیامیں اسکا طرز عمل کیا ہوگا؟ کیا کوئی الیا شخص جس کا عقیدہ یہ ہوکہ کا کنات کے قوانین ہی اسکی زندگی بنانے اور بگاڑ نے میں کممل کر دار اداکرتے ہیں بھی اللہ تعالی کی عبادت خلوص دل سے کرسکتا ہے یا کسی مشکل میں چینس جانے کی صورت میں بھی اللہ تعالی کو پکارے گا؟ کیا ایسا شخص بلا استثناء تمام احکامات الہیدی پابندی کرسکتا ہے خاص طور پر ان احکامات کی جو بظاہر اسکے مفاد میں بھی نہ ہوں؟ اور کیا ایسا شخص اس وقت اپندی کرسکتا ہے خاص طور پر ان احکامات کی جو بظاہر اسکے مفاد میں بھی نہ ہوں؟ اور کیا ایسا شخص اس وقت اپندی کرسکتا ہے خاص طور پر ان احکامات کی جو بظاہر اسکے مفاد میں بھی نہ ہوں؟ اور کیا ایسا شخص اس وقت اپندی کو ایوی سے بچا سکتا ہے جب اسکی تمام تر کوششوں اور کا بناتی قوانین کی مکمل پابندی کے باوجود اسکی تمام تر کوششوں اور کا ناتی قوانین کی مکمل پابندی کے باوجود اسکی تمام ترکوششوں اور کا ناتی قوانین کی مکمل پابندی کے باوجود اسکی

محنت کاثمرا سکے ہاتھ سے جاتار ہاہو؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں کیونکہ اسکا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے کا ئنات میں قوانین بنادیئے کے بعد اپنے اوپر پابندی عائد کرلی ہے چناچہ اب اللہ تعالی کسی مافوق الفطرت طریقہ سے اسکی مد نہیں کرسکتا اسکے برخلاف کوئی بھی ایسا شخص جو عالم خلق اور عالم امر کے علیحدہ ہونے کا قائل نہ ہووہ ہر شکل کے موقع پر اللہ تعالی کوصد ق دل سے پکارے گا اور اسکی تمام تر محنت اور کوشش کے باوجودا گرکسی کام کا نتیجہ خلاف تو قع نکلے گا تو وہ مایوں ہو کرنہیں بیٹھ جائے گا بلکہ اسے اپنی تقدیر کا لکھا مجھکر ضبط و تحل کا مظاہرہ کریگا اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا۔

## لفظ در گراهی "كالغوى اور اصطلاحي معنى:

قرآن کی جن آیات میں انسان کے گراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئے ہے وہاں مرادیہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گراہی کے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے یا اس کوغلط راستہ بتا تا ہے یہ دراصل ہماری اردوزبان کی مجبوری ہے کہ عربی کے لفظ' یصل' کا حقیقی مترادف معنی اردوزبان میں موجود نہیں جس کی وجہ سے تقریباً تمام متر جمین نے اس لفظ کا معنی ' گراہ' 'بیان کیا ہے مگر اردوزبان کا لفظ' گراہ' اللہ تعالیٰ کی صفت قرار نہیں پاسکتا قرآن کا ترجمہ کرنے والے اکثر متر جمین نے بہت ہی آیات میں انسان کو گراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے جوغلط ہے در حقیقت وہاں گراہ کرنا مراد نہیں بلکہ گراہ قرار دینا مراد ہے اور اردوزبان میں اسکا یہی معنی کرنا چا ہے کیونکہ گراہ کرنے گی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کا'' خذلان' ہے یعنی نیکی اور ایجھے عمل کی تو فیق سے محروم کردینا اور سی شخص کو اسکے برے اعمال کے باعث شیطان کے حوالے کردینا عبیا کہ سورۃ الزخرف ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمٰن نقيض له شيطانا فهو له قرين ٢١٨٠٠

لیعنی''جوشخص اللہ کے ذکر سے روگر دانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کومسلط کر دیتا ہے پھروہ شیطان اسکاساتھی بن جاتا ہے''اسی طرح سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا کہ:

﴿ من يهدالله فهوا المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليامر شدا 🖈 ٢ ا ﴾

یعن'' جسے اللہ تعالی مدایت عطاء کرے وہی مدایت حاصل کرسکتا ہے اور جسے گمراہ یعنی مدایت سے محروم كرے توتم كبھى اسكے لئے راہنمائى كرنے والا دوست نہيں ياؤ گے' يہاں ہم نے لفظ' يصل' كامعنى ''ہدایت سےمحروم کردے'' کیے ہیں کیونکہ اردو زبان میں'' گمراہ'' کرنے کاایک لغوی معنی ہے اورایک اصطلاحی معنی ہے اوراس لفظ کا جومفہوم عوام میں لیا جاتا ہے وہ اسکا لغوی معنی ہے یعنی کسی کے آ گے اسکا صحیح راستہ گم کردینااوراسی لغوی معنی کےاعتبار سے علاء نے قر آن مجید میں لفظ''اضل یصل'' کامعنی گمراہ کیا ہے یعنی جوشخض کفرونفاق اور بیملی میں حدسے تجاوز کر جاتا ہے اوراللہ تعالیٰ اینے علم سے جان لیتا ہے کہ اب بیہ ا یمان ،اسلام اور نیکی کے کام کے قابل نہیں رہااوریہ تا دم مرگ بھی واپس نہیں آئے گا تو اللہ تعالی اس سے اپنی خصوصی عنایت اٹھالیتا ہے اوراسکواز لی دشن شیطان کے حوالے کردیتا ہے پھروہ شیطان کے چنگل سے بھی چھٹکارانہیں یاسکتا، یہی وہ لغوی معنی ہیں جس کے باعث اکثر قرآن مجید کا اردوتر جمہ کرنے والوں نے لفظ '' گمراه''استعال کیا ہے جبکہ اسکا دوسراوہ اصطلاحی مفہوم جوعوام الناس عام طور پراپنی بول حیال میں استعال کرتے ہیں یہ ہے کہ کسی راستہ چلنے والے کواس کے اصل راستے سے ہٹا کرکسی دوسری غلط سمت میں موڑ دینا یم مگراہ کرنے کے ساتھ ساتھ دھو کہ دہی اور بے ایمانی پربھی مشتمل ہوتا ہے چنا چہاں قتم کی گمراہی کے فعل کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کر ناقطعی جائز نہیں ،الله تعالیٰ اس نوعیت کی گھناونی حرکت سے پاک اورمنزہ ہے لهذااس اعتبار سے قر آن کریم میں وار دلفظ''اضل یصل'' کامعنی گمراہ کرنا جائز نہیں ہوگا مزید برآ ں جب لفظ ''اضل يصل'' كا ترجمه لغوي اعتبار ہے'' گمراہ'' كيا جائے تواس وقت بھي اس لفظ كا فاعل حقیقي اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا بلکہ اس وقت اس فعل کی نسبت اصل فاعل کے بجائے اس کےسبب کی طرف ہوگی یعنی اللہ تعالی اپنی توفیق اس انسان سے اٹھالینے کے باعث اسکی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے اس طرح اس انسان کی گمراہی کی نسبت اللَّد تعالى ابني جانب كرتا ہے حالانكہ اصل ميں اسكو گمراہ كرنے والا اسكا اپنانفس اور شيطان ہوتے ہيں اورانسان کی گمراہی کےاسباب مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتے ہیں مثلاً سورۃ بقرۃ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ ان الله لايستحى ان يضرب مشلا مابعوضة فمافوقها فاماالذين امنوا في علمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا

#### مثلا يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ومايضل به الاالفاسقين 🖈 ٢٦ ﴾

یعن'' ہےشک اللہ تعالی کسی مثال کے بیا کرنے سے نہیں شر ما تا خواہ وہ مثال مچھر کی ہویااس سے بھی ہلکی کسی چیز کی ہو،ایمان لانے والے تواسےاینے رب کی جانب سے دی سمجھتے ہیں اور کفار کہتے ہیں کہاللہ نے اس مثال سے بھلا کیامراد لی ؟اسکے ذریعہ سے اللہ بیشتر کوگمراہ کرتا ہے اورا کثر لوگوں کوراہ راست پر لا تا ہے اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کو کرتا ہے'' اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مہرایت و گمراہی کے فلسفہ کونہایت شرح وبست کے ساتھ بیان کر دیاہے جسمیں بنیادی بات سے بیان کی کہ گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہول یعنی ان کی نیت اور عمل میں پہلے سے ہی کھوٹ ہوتا ہے تب اللہ تعالی ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی آ ز ماکش میں ڈالتا ہے پھروہ گمراہی میں مبتلا ہوجاتے ہیں جبکہ وہ لوگ جواللہ کے علم میں ہدایت کے مستحق ہوتے ہیں وہ آ زمائش میں کامیاب ہوکر ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں جس طرح مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کر کے مومنوں کو کافروں سے اس طرح علیجدہ کرلیاجس طرح دہی پھینٹ کرمکھن کو چھاچھ سے ملیحدہ کمرلیاجا تا ہےاسطرح قرآن کی کوئی آیت ایک گروہ کیلئے ہدایت کا باعث ہوتی مگروہی آیت کسی دوسرے گروہ پاشخص کیلئے گمراہی کاموجب بن سکتی ہے یعنی مونین کیلئے بحثیت مجموعی قرآن شفاء اور رحت جبکہ فاسقوں اور کا فروں کیلئے یہی قر آن زحت بھی بن سکتا ہے جبیبا کہ امت مسلمہ کے اکثر گمراہ فرقوں نے اپنے لئے گمراہی کاسامان قرآن سے ہی حاصل کیا مثلاً خوارج اور جبریہ فرقوں نے اپنے لئے گمراہی کاسامان قرآن سے حاصل کیااسی طرح موجودہ دورمیں قادیانیوں نے اپنی گمراہی برمہر تصدیق قرآن کی آیات سے ثبت کی اسی طرح بریلوی اور دیو بندی حضرات نے اپنے غلط عقیدوں کی تائید بعض متشابهآیات کی غلطنفیبروں سے کی اور قر آن کواینے لئے زحت بنایا حاصل کلام پر کہ اللہ تعالیٰ سی کو بالفعل مگراہ نہیں کرنا بلکہ ایسے اسباب پیدا کرنا ہے جوکسی کے دل میں چھپی ہوئی خباثت کوظا ہر کر دیتے ہیں جس طرح ابلیس کے دل میں چھیے ہوئے تکبر کواللہ تعالیٰ نے ابلیس کوآ دمؓ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیکر ظاہر کر دیا اسی اصول کوالله تعالی نے سورۃ حاثیہ میں بوں بیان کیا کہ:

﴿ واضله الله على علم 🖈 ٢٣﴾

لینی ''جن لوگوں نے اپنی خواہ شات نفس کواپناالہ بنار کھا ہے اللہ تعالیٰ کوازل سے ان کاعلم تھا اسلئے اللہ نے ان کوا سے علم الغیب کی بنیاد پر گمراہ قرار دیایا گمراہ کھھ یا ہے'' کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کوبھی برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ سورۃ النحل کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ عدل ،احسان، رشتہ داور ں سے حسن سلوک اور برائی سے دور رہنے کو حکم دیتا ہے،اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے'' گمراہ کرنے'' کا لفظ ان معنوں میں استعال کرنا جائز نہیں جن معنوں میں ہماری اردو زبان مستعمل ہے اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو لفظ' اضل یصل'' آیا ہے اسکی وضاحت علامہ راغب اصفہانی نے یوں کی ہے کہ:

﴿ واضلال الله تعالىٰ للانسان على احد وجهين. احد اهما ان يكون سببه الضلال وهوان يضل الانسان فيحكم الله عليه بذالك في الدنيا ويعدل به عن طريق الجنة الى النار في الاخرة وذالك هو اضلال حق وعدل فا الحكم على الضال بضلالة والعدول به عن طريق الجنة الى النار عدل و حق والثاني من اضلال الله هوان الله تعالى وضع جبلة الانسان على هئية اذا راعى طريقا محمودا كان او مذموما الفه واستطابه ولزمه وتعذر صرفه وانصرافه عنه ويصير ذالك كاالطبع الذي يائ على الناقل و لـذالك قيـل العادة طبع ثان وهذه القوة في الانسان فعل اللهي واذا كان كذالك وقد ذكر في غير هذا الموضع ان كل شئى يكون سببا في وقوع فعل صح نسبة ذالك الفعل اليه فصح ان ينسب ضلال العبد الي الله من هذا الوجه فيقال اضله الله لا على الوجه الذي يتصور الجهلة ولما قلناه جعل الاضلال المنسوب الى نفسه للكافرو الفاسق دون المئومن بل نفي عن نفسه اضلال المئومن فقال وماكان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى يبين لهم مايتقون 🖈 سورة توبه ١١٥ وقال للكافر والفاسق فتعسالهم واضل اعمالهم 🖈 سورة محمد ٨٠

لیعن''انسان کے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالٰی کی طرف دواعتبار سے کی حاتی ہے،ایک یہ کہ اللہ تعالی نے گمراہ انسان برگمراہی کا حکم لگایا یعنی وہ گمراہ خود ہوااور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اختیاری عمل برگمراہ ہونے کا حکم لگایا اوراسکامقام جنت کے بجائے جہنم کوقر ار دیا،اللہ تعالیٰ کااس پر گمراہ ہونے کا حکم لگاناحق اور عین انصاف ہوتا ہے اورجہنم کوا یسے شخص کی قسمت قرار دینا نہایت موزوں اورمطابق واقعہ ہوتا ہے اوراللہ تعالی کا پیے شخص کو گمراہ کرنے کا دوسرامعنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کوایسی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے کہ وہ جس راستے پر چلنے کی عادت ڈال لیتا ہے وہ اسکوچھوڑ نا گوارانہیں کرتا خواہ وہ راستہ صحیح ہو یا غلط وہ اپنے لئے اس کواچھا سمجھتا ہے اوراس پرمرمٹنے کے لئے تیار رہتا ہے اور بیادت ایس شکل اختیار کرلیتی ہے جیسے کسی نے مہر لگادی ہواسلئے بطور مثال کہا جاتا ہے کہ عادت اصل مہر پر دوسری مہر ہوتی ہے اور انسان کےاندرالیی عادتی قوت پیدا کرنے والااللہ تعالیٰ ہے جوحیقی اوراصلی فاعل ہے کیونکہ وہی ہرچیز کاخالق ہے خواہ وہ شرہویا خیر ہواور بیہ بات اپنی جگہ پر مٰہ کور ہے کہ سی فعل کا جوشئ سبب ہوتا ہے اس فعل کی نسبت اسکی طرف کرنا جائز ہوتا ہےاور چونکہ ہمل کی قوت جوانسان میں ہوتی ہےاسکا خالق اللہ تعالیٰ ہوتا ہےاسی اعتبار سے انسان کے گمراہ کرنے کی نسبت قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے نہ کہ اس اعتبار سے جو کہ جہلا ستجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے انسان کو گمراہ کرنے کی نسبت کا فراور فاسق کی طرف کی گئی ہے مئومن کی طرف نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالی ہے مئومن کو گمراہ کرنے کی نفی ثابت ہے جیسا کہ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ' اللہ تعالیٰ جس قوم کوہدایت عطاء فرما تاہے پھراسے گمراہ نہیں کرتا''اور کا فروں کے بارے میں سورۃ محمد میں ارشاد ہوا کہ'' کافروں کے لئے ہلاکت ہے اورا نکے اعمال برباد کردیے جاتے ہیں'' یں یہاں علامہ راغب اصفہائی ؓ نے دوٹوک اور فیصلہ کن بات کہی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کی نسبت الله تعالیٰ کی طرف کرنے کے صرف دوہی اسباب ہیں اولاً بیر کہ الله تعالیٰ نے ان کو گمراہ ککھا ہے اور ان یر گمراہ ہونے کا حکم لگایا ہے اور ثانیاً میہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر خیر وشر کی قوت پیدا کی ہے پس جس انسان کے اندر شرکی قوت غالب آ جاتی ہے اور وہ انسان گمراہ ہوجا تاہے تواسکی گمراہی کی نسبت شرکا خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے یعنی گراہی کے فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا اس کئے اردوزبان میں دستیاب قرآن مجید کے تراجم جن میں گمراہی کے فعل کی مطلق نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے ان سے عوام الناس میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پرویز صاحب جیسے شاطر لوگ الیمی باتوں کا سہارا لے کر قرآن کے اسلوب اور عربی زبان سے ناواقف لوگوں کوخوب گمراہ کرتے ہیں۔

## "جبر"اور" قدر" کابنیادی فرق:

انسانوں کی تقدیر کھنے کا جوذ کر قرآن کریم اور احادیث نبوی آیا ہے۔ اس سے کسی جروا کراہ کا جمیں ملتا ہے اس سے کسی جروا کراہ کا جو تنہیں ملتا بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ پیدائش کے بعدلوگ جو نیکی یابرائی کا عمل اپنی مرضی سے کریں گے اللہ تعالیٰ کواسکاعلم ان کی پیدائش سے ہزاروں برس قبل تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایکے ہرمتو قع عمل کو کھو کرا پنے پاس محفوظ کر لیا تھا اور فیصلہ کر دیا تھا کہ جو پچھ کسی شخص کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اسکے خلاف ہونا قطعی ناممکن ہے کیونکہ اگر ایسا ہوجائے کہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھ کسھدیا ہے وہ اسکے خلاف عمل کر بے واللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا غلط ثابت ہوجائے گابس تقدیر انسانی کے لکھے جانے کی صرف بہی حقیقت ہے لیکن تقدیر کا یہ کھا جانا دنیا کے بہت سے لوگوں کے لئے فتنہ کا باعث بھی بن گیا اور انھوں نے اسے جر سجھتے ہوئے تقدیر کا کہل طور پر انکار کر دیا مثلاً پر ویز صاحب تقدیر کو جر قرار دیتے ہیں جس طرح جربہ فرقہ نے سمجھا تھا اور تقدیر پر ایمان کوا بلیس کا طرز عمل قرار دیتے ہیں کہ:

﴿ قرآن کریم میں جراوراختیار کے مسلہ کوقصہ آدم کے تمثیلی انداز میں نہایت دل نشین طریق سے صل کردیا ہے خدانے آدم کو بھی ایک حکم دیا اورابلیس کو بھی ، آدم سے بھی اس حکم کی معصیت سرزد ہوئی اورابلیس سے بھی ، جب آدم سے بوچھا گیا تونے ایسا کیوں کیا تو اس نے جھی ہوئی ہم اسکا اعتراف کرتے ہیں ہم نادم ہیں شرمسار ہیں یعنی آدم نے اسکا اعتراف کیا کہ اس معصیت کا ذمہ داروہ خود ہے اسکے بین شرمسار ہیں یعنی آدم نے اسکا اعتراف کیا کہ اس معصیت کا ذمہ داروہ خود ہے اسکے بین شرمسار ہیں یعنی آدم نے اسکا اعتراف کیا گیا کہ آس جب ابلیس سے یہی سوال کیا گیا کہ تم نے حکم خداوندی سے سرتا بی کیوں برتی ہے بیکس جب ابلیس نے خداسے کہا کہ 'اے رب تونے مجھے گمراہ کیا ہے' یہاں سب کھے تیرے حکم سے تواس نے خداسے کہا کہ 'اے رب تونے مجھے گمراہ کیا ہے' یہاں سب پھھ تیرے حکم سے

ہوتا ہے تو نہ چاہتا تو میں سرکثی کس طرح اختیار کر سکتا تھا ﷺ کتاب التقدیری ۵۴،۵۳ ﴾ پرویز صاحب کےمندرجہ بالاالفاظ سے صاف ظاہر ہے کہوہ قصہ آ دم وابلیس کومحض ایک نمتیلی قصہ سیحت میں اوران کے نزدیک اس سے آ دم وابلیس نام کی کوئی خاص شخصیتیں مرادنہیں اس اعتبار سے برویز صاحب کوصرف منکر حدیث کہنا سیحے نہیں بلکہ قصہ آ دم وابلیس کی حقیقت کاا نکار کر کے وہ منکر ومحرف قر آن بھی قراریاتے ہیں نیز پرویز صاحب کے کے بیالفاظ که'اے رب تونے مجھے گمراہ کیا ہے یہاں سب پچھ تیرے تھم ہے ہوتا ہے' شیطان کے بیالفاظ قرآن میں کہیں نہیں ہیں بلکہ یہ پرویز صاحب کی اپنی دہنی اختراع ہے اورابلیس اتناجابل نہیں تھا کہ الی بات کہتا کہ میراسجدہ نہ کرنارب کے حکم سے تھا بلکہ اہلیس کے الفاظ''فیما اغویتیٰ'' کا ترجمہ'' تونے مجھے گمراہ کیا'' کرنابھی غلط ہے اسکے بجائے اسکا صحیح معنی'' تونے مجھے گمراہ قرار دیا'' ہوں گے نیز اللہ تعالیٰ نے اہلیس کوکوئی ایساتھم نہیں دیا تھا جس کواسکی گمراہی کہا جائے بلکہ اس تھم کی سرتانی اسکے لئے گمراہ قرار دیئے جانے کاسب بن تھی پس پیطرزعمل کسی کوبھی زیب نہیں دیتا کہ کلطی سرز د ہوجانے کے بعدا پی غلطی کی ذمہ داری خود قبول کرنے کے بجائے ان اسباب وعوامل پرڈال دے جواہے اس غلطی کے کرنے میں معاون ثابت ہوئے ہوں ،ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آسان پرآ دم علیہ السلام سے ہوئی توموسیٰ نے آ دمِّ ہے کہا کہ اگرآپ جنت میں شجرممنوعہ سے نہ کھاتے تو ہم مزے سے جنت ہی میں ہوتے اور دنیا کی مشکلات سے ہماراسابقہ نہ ہوتااس کے جواب میں آ دمؓ نے کہا کہاللہ تعالیٰ نے وہ غلطی میرے نامہاعمال میں میری پیدائش ہے قبل ہی ککھدی تھی پھر میں وہ غلطی کیسے نہ کرتااس یرموسی علیہ السلام لا جواب ہو گئے لیعنی آ دم نے جب نقدیر سے استدلال کیا تو موٹ کی چھنہیں بولے معلوم ہونا جا ہیے کہا*س طرح کا جو*اب اسی وقت ممکن ہے جب غلطی سے گناہ سرز دہوجائے اورعمداً گناہ کرنے کی صورت میں اسطرح کا استدلال ممکن نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا کہ ابلیس کا بیکہنا کہ 'اے رب تونے مجھے گمراہ قرار دیا' تقدیر برا بمان ہے متعلق نہیں ،قر آن کریم میں ایک مقام براہلیس کے بیالفاظفل کئے گئے ہیں کہ ''فيمااغويتني 🖈 سورة الاعراف''اوردوسرے مقام پر''رب بمااغویتنی 🖈 سورة الحجز'' بیہاں لفظ [اغویتنی] قابل غورب بعض علاء نے اسکامعنی کیاہے[اللكتني] لعنی آپ نے مجھے ہلاكت میں ڈال دیا،اورتفسیر

## بحرالحیط میں علامہ ابوحیان اندلسی نے اہلیس کے قول [فیمااغویتی ] کے بارے میں لکھاہے کہ:

#### ﴿ وقيل سميتني غاويا لتكبري عن السجود الم ٢٧٥٠ ج ٢ ﴾

یعیٰ'' آپ نے مجھے میر سے بعدہ نہ کرنے کی وجہ سے گمراہ قرار دیا جومیرے تکبر کی وجہ سے تھا'' حافظ ابن کثیر نے لکھاہے کہ 'ابن عباس نے[اغویتن] اس کامعنی کیاہے [کمااضللتنی]'اس لفظ کی ہم بعد میں تشریح کریں گے لیکن جن لوگوں نے اسکامعنی [اهلکتنی ] کیا ہے اسکی دلیل سورۃ مریم کی بہآیت ہے کہ'' فسوف یلقون غیا'' یعنی''جولوگ نماز وں کوضائع کرتے ہیں عنقریب وہ ہلاکت سے دو جار ہوں گے'' اورامام فخرالدین رازی ی نے اپنی تفسیر کبیر میں اسکامعنی لکھاہے کہ ' آپ نے مجھکو لعنت کی ہے اس لئے میں آ دم کی اولا د کو گمراہ کروں گا''اورابلیس پرلعنت کرنا قر آن میں مذکور ہے جبیبا کہ سورۃ ص میں ارشاد فرمایا'' تو یہاں سے نکل جاتو مردود ہوا،اور تچھ برقیامت کے دن تک میری لعنت ہے''اورعبداللہ بن عباسؓ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کامعنی ہوگا''جس شخض اور ذات کے سبب آپ نے مجھے گمراہ قرار دیااور میری گمراہی ظاہر کی میں اسکی اولا دکوگمراہ کرکے جیموڑ وں گا''ابن عباسؓ کے لفظ آ کمااضلکتنی ] کا ہم نے بیمعنی کیا ہے کہ'' آپ نے مجھے گمراہ قرار دیایا میری گمراہی ظاہر کی ہے یا میری گمراہی کا آپ سبب بنے ہیں' یعنی اسکاتر جمہ ہم نے عام تراجم کی طرح پنہیں کیا کہ'' آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے'' کیونکہ لفظ [ گمراہ کرنا] اردو زبان میں لغوی اورا صطلاحی اعتبار سے الگ الگ مفہوم دیتا ہے اسکی تفصیل ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیںالبتہ جو گناہ سہواً سرز دہوجائے اس ضمن میں صحیح طرزعمل بیہےانسان اس خطاءکواپنی طرف منسوب کرے اور جب کوئی نیکی یااحیمائی کاکسب کرے تواس الله تعالیٰ کی مهر بانی اورتو فیق پرمنطبق کرے جبیبا کے قرآن میں اہل جنت کا قول نقل کیا گیاہے کہ:

﴿ ونزعنا مافى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الانهار وقالوا الحصدلله الذى هدانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا ان هدانا الله لقدجأت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بماكنتم تعملون ☆ سورة الاعراف ٣٣ ﴾

یعنی''ان کے دلوں میں جو کدورتیں ہوں گی ہم انکو دھوڈ الیں گے اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اورہم ہرگز ہدایت حاصل نہ کریاتے اگراللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، بے شک رسول حق کے ساتھ ہمارے پاس آئے، تب ندا آئے گی کہ یہ جنت جو تہمیں ملی ہےتم اسکے وارث اپنی اعمال کی وجہ سے بنے ہو' یہاں اہل جنت نے اپنے اعمال کا نتیجہ جنت کوقر ارنہیں دیا بلکہ اس انعام کواللہ تعالیٰ کااحسان قرار دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں ہدایت لکھی تھی بصورت دیگر وہ نہ ہدایت یاتے ،نہ ہی نیک اعمال کر سکتے اورنہ جنت میں داخل ہوتے لیعنی انسان کواینے اچھے عمل کوبھی اپناکسب کہنے سے گریز کرناچاہیے جبکہ برے عمل کاذمہ دار خود کو بھے ناچاہی چونکہ ابلیس نے ایسا نہیں کیااسلئے وہ ملعون قراریایااور چونکہ سجدہ کے فعل کاسبب اللہ تعالیٰ تھااس لئے اغویتنی کے ظاہرلفظ کی نسبت اسکی طرف کر دی گئی ورنہ اللہ تعالیٰ نے اہلیس کوکوئی ایسانتم نہیں دیا تھا جواہلیس کے لئے گمراہی کافعل ہویعنی اہلیس کا آ دمؓ کوسجدہ نہ کرنااللہ تعالٰی کی جانب ہے کسی جبر کی بنایز نہیں بلکہ اہلیس کے ذاتی تکبر کی بناپر تھاالبتۃ اسکا یہ تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہمیشہ سے تھااور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اہلیس کے اس فعل کواسکے واقع ہونے سے قبل کا ئنات کی پیدائش کے وقت کتاب مکنون میں لکھ دیا تھا جے ہم اہلیس کی تقدیر کہدسکتے میں اس بحث سے بدبات واضح ہوکرسا منے آ جاتی ہے کہ'' جبر'' اور'' قدر'' ایک ہی چیز کے دونام نہیں بلکہ پیدوا لگ اورمستقل الفاظ ہیں جنہیں آپس میں ایک دوسرے کا متبادل قرار دینامحض جہالت ہے۔

## لفظ " قانون " کی پرویزی تشریخ:

پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ قرآن کریم کی تعلیم کوشیح طور پر سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ موضوع کے متعلق قرآن کریم میں جہاں جو کچھ آیا ہے اسے سامنے رکھکر یہ سمجھا جائے کہ قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے اور پھر اسکی اس بنیادی تعلیم کی روسے متعلقہ آیات کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم متعین کیا جائے کا کتاب التقدیر میں ۲۲۵﴾

پرویز صاحب کے اس خودساختہ اصول نے جوحشر قرآن پرڈھایا ہے اسکی تفصیل کا بیموقع نہیں البتہ مسکہ تقدیر کے ضمن میں اس پرویزی اصول کی کچھ شعبدہ بازیاں ہم قارئین کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہیں گے اس سلسلہ میں پہلے اصول''متعلقہ موضوع کے متعلق قرآن میں جہاں کہیں جو کچھ آیا ہے'' کا جائزہ حاضر ہے چناچہ پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ قرآن کریم میں قانون کالفظ تو نہیں آیا لیکن اسکی ساری تعلیم قانون کے تصور کے گرد گھوتی ہے اور دین کی عمارت اسی بنیاد پر استوار ہوتی ہے، قانون سے مراد عدالتی قانون ہی نہیں بیا لیک بڑی وسیع اور ہمہ گیرا صطلاح ہے، قانون سے مرادیہ ہے کہ''اگرتم ایسا کرو گے تو اسکا نتیجہ یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسائی ہوگا'' کھ تبویب القرآن ص کو ااپ

معلوم ہوناچا ہے کہ'' قانون''عربی زبان کالفظ ہے جوبقول پرویز صاحب قرآن میں آیا ہی نہیں اسکے باوجود پرویز صاحب قرآن کی پوری تعلیم کامرکزی نقطہ'' قانون'' کوقرار دے رہے ہیں یہ انکی خاص تفہیم کاشاخسانہ ہے، پرویز صاحب کی کتاب القدیر میں''متعلقہ موضوع'' تقدیر ہے کیکن وہ تقدیر کا مطلب بھی قانون کرتے ہیں چناچہ ککھتے ہیں کہ:

﴿ باد فیٰ تدبریہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ جس چیز کو تر آن نے '' قدر'' کہہ کر پکارا ہے اسے ہماری اصطلاح میں قانون فطرت کہاجا تاہے کی کتاب التقدیری ۳۹ ﴾

پرویز صاحب جب تقدیر کامعنی قانون فطرت کہہ کرکرتے ہیں اوروہ قانون فطرت میں تبدیلی کے بھی قائل نہیں تو پھر گویا تقدیر کی عدم تبدیلی بھی انہوں نے مان لی اگر چہ لفظ تقدیر سے نہیں مگر قانون فطرت کے لفظ سے اس حقیقت کو مان لیا ہے، پرویز صاحب اگر تقدیر کامعنی قانون فطرت کرتے ہیں توانسان کواس سے مشتثی قرار نہیں دے سکتے کیونکہ لغت کی مشہور کتاب القاموں میں قانون کی تعریف کے تحت لکھا ہے کہ ''والقانون مقیاس کل شکی جمعہ قوانین' بعنی قانون ہر چیز کے ناپنے کے آلہ کانام ہے تواس اعتبار سے لفظ قانون لفظ تقدیر کے ہم معنی ہوا اور جس طرح ہر چیز پرویز صاحب کے زددیک قانون فطرت کے تابع ہے اس قانون لفظ تقدیر کے ہم معنی ہوا اور جس طرح ہر چیز پرویز صاحب کے زددیک قانون فطرت کے تابع ہے اس سے باہر اسکا کوئی اختیار سے باہر اسکا کوئی اختیار

نهيں ہوگا جيسا كەاللەتغالى نے سورة الروم ميں فرمايا كە:

#### ﴿ فطرت الله التي فطرالناس عليها لاتبديل لخلق الله ١٣٠٠ ﴾

لین ''اللہ تعالیٰ نے انسانوں کوالی فطرت پر پیدا کیا ہے جس میں تبدیلی کاکوئی امکان نہیں' اس سے معلوم ہوا کہ انسان بھی قانون فطرت کے تابع ہاں سے خارج نہیں علاوہ ازیں ماہرین لغت میں سے کسی نے بھی قدر کا مطلب قانون نہیں کھا جبکہ پرویز صاحب با ادنی تدبر ہی قدر کے معنی قانون سمجھ لیتے ہیں اسکا مطلب بیہ ہوا کہ علماء، فقہاء اور ماہرین لغت میں سے کسی کووہ ادنی تدبر بھی حاصل نہیں تھا جو پرویز عاحب کو حاصل نہیں تھا جو پرویز صاحب کو حاصل ہیں تانون ہے صاحب کو حاصل ہیں ایک افظ یا ایک بات یا ایک جملہ یا کی قصیدہ یا ایک خطبہ اسکی جمع کلمات حالانکہ لغت میں 'دکلمہ'' کے معنی ہو تے ہیں راستہ یا طریقہ یا معمول اسکی کین پرویز صاحب تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ قانون خداوندی کے لئے قرآن میں دوالفاظآئے ہیں ایک کلمۃ اللہ اور دوسرے سنت اللہ، قرآن پر تدبر سے ان دونوں میں یہ فرق سامنے آجاتا ہے کہ ' کلمہ' قانون کے نظری حثیت ہے جسے فارمولا کہا جاسکتا ہے اور ' سنت اللہ' اس فارمولے کی عملی شکل ہے یعنی جب وہ نظری قانون عملی پیکراختیار کرلے تواسے سنت اللہ سے تعبیر کیا جائے گا ﷺ کتاب التحدیر صرح ۲۳۳ ﴾

قرآن کریم کی جن آیات میں بھی سنت اللہ کے تبدیل نہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے ان تمام آیات کا سیاق وسباق اس بات پر شاہد ہے کہ ان مقامات پر سنت اللہ سے کفار پر عذاب بھیجنے کی سنت مراد ہے لیخی اس سیاق وسباق اس بات پر شاہد ہے کہ ان مقامات پر سنت اللہ تعالیٰ کے جمیع اختیارات مراد نہیں ہیں کیونکہ اگر ایسا ہوتو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک مرتبہ قوانین بنادینے کے بعداس کا نئات پر اللہ تعالیٰ کا اختیار معاذ اللہ ختم ہوگیا ہے کیکن پر ویز صاحب یہی باور کر انا چاہتے ہیں کہ کا نئات کے تمام قوانین اٹل ہیں اور ان میں کسی قتم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تا کہ تمام انہاء کرام کے مجزات کے انکار کا دروازہ کھل سکے کیونکہ پر ویز صاحب اور انکے تبعین کے خیال میں یہ مجزات اور خرق

عادت اموران کواہل مغرب کے سامنے نشانہ تفحیک بنادیتے ہیں چناچہ پرویز صاحب کے خصوصی مذہر نے یہاں یہ کار فرمائی دکھائی ہے اور یہ تدبراس سے آگے بھی چل رہا ہے جہاں' وعداللہ'' کامطلب بھی قانون ہوتا ہے، لفظ' وعدہ''اردوزبان میں بھی مستعمل ہے جسکے معنی عہدیا پیان ہوتے ہیں لیکن پرویز صاحب لکھتے ہوں کہ:

﴿ خدا کے '' وعدے'' در حقیقت اسکے مقرر کردہ قوانین ہیں اورائلی خلاف ورزی نہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ ان قوانین میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی ﷺ کتاب التقدیر ص ۲۵ ﴾ جبکہ ایک دوسرے مقام پریرویز صاحب فرماتے ہیں کہ:

﴿ خدا کے وعدوں سے مرادوہ نتائج ہیں جواسکے قوانین پڑمل کرنے سے مرتب ہوتے ہیں اور جن میں کبھی خطانہ ہیں ہوتی اسی طرح ان قوانین سے سرکثی برتنے کے نتائج وعید ہیں ☆ لغات القرآن ص۲۲۲)﴾

اسکے بعد پرویز صاحب کا بیتر برایک چھلانگ اورلگا تا ہے اور 'کتاب اللہ'' کا مطلب بھی قانون دریافت کرلیتا ہے حالانکہ لفظ' 'کتاب'' کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ یا تھم یا کسی کھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہتے ہیں خواہ وہ چندالفاظ ہی کیوں نہ ہوں جبکہ پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ مادہ (ک،ت،ب) جس سے کتاب کالفظ وضع ہواہے کے بنیادی معنوں میں ''قانون'' یاجو کچھ ازروئے قانون کسی پرواجب قرار دیا گیا ہوشامل ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پرانہی معنوں میں آیاہے ﷺ کتاب التقدیر ص۸۰۱﴾

اب تک جن الفاظ کو پرویز صاحب نے قانون سے تعبیر کیاوہ غالبًاان الفاظ کامفہوم تھا کیونکہ اب وہ لفظ ''حکم'' کے معنی ہی قانون بتاتے ہیں حالانکہ لفظ'' حکم'' کا اطلاق ایسے فیصلہ پر ہوتا ہے جوعدل وانصاف کے ساتھ کیا جائے اور پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ اکثر کے نزدیک کتاب حکم کے معنی میں ہے ،ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں قانون کا لفظ نہیں آیااسکی جگہ عام طور پر حکم کالفظ آیا ہے حکم کے معنی فیصلہ کے ہوتے ہیں اورجوفیصلہ یا حکم متعقل اورغیر متبدل ہوا سے قانون کہتے ہیں کی کتاب التقدیر ص ۱۰۹ ﴾ قرآن میں کتاب اور حکمت کالفظ اکثر مقامات پرساتھ ساتھ آیا ہے اسکا سبب بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ قرآن كريم مين' كتاب وحكمت' دونوں كومنزل من الله كها گياہے، ' كتاب' قانون كا'' اگر' حصه ہے اور' حكمت' اسكی'' تو' ہے، اگر كسى حكم مين' اگر كے ساتھ' تو' نه ہوتو وه حكم' قانون' كى حيثيت اختياز نہيں كرسكتا ﴿ كتاب التقد مرس ١٦٣﴾

پرویز صاحب نے مسکلہ تقدیر کواپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کے لئے یہ بہترین نسخہ تلاش کیا ہے جہاں کسی آیت میں پھنس جاتے ہیں فوراً کسی نہ کسی لفظ کا مطلب'' قانون' بتادیج ہیں اوش پر چلتے ہوئے انھوں نے''اذن اللہ'' کا مطلب بھی قانون بتایا ہے حالا نکہ اس لفظ کے معنی مرضی یا اجازت کے ہوتے ہیں لیکن مرومز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ جب خدا کاعلم اورارادہ عالم خلق میں کار فر ماہوتا ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے

اور جیسا کہ ہم حکم کے متعلق کھے چکے ہیں کہ جب ایک حکم مستقل طور پر دے دیا جائے اور وہ
غیر متبدل ہوتو وہ قانون بن جاتا ہے یہی کیفیت' اذن' یعنی اجازت کی ہے ، جب کسی
بات کی اجازت مستقل طور پر دے دی جائے تو وہ ہماری اصطلاح میں قانون کہلائے گ

قرآن میں' اذن اللہ'' کی اصطلاح انہیں معنوں آئی ہے ہم کہ کتاب التقد برص ۱۱۹﴾

قرآن کریم میں انشاء اللہ ، ماشا اللہ اور من بیشاء وغیرہ کے الفاظ باربار آئے ہیں اس سے پیچھا جہرانے کے لئے پر ویز صاحب نے مشیت کے لفظ کو کھی قانون سے جوڑ دیا ہے چناچہ کھتے ہیں کہ:

﴿ طبعی کا نئات میں جو تو انین فطرت کار فر ماہیں، قرآنی نقط ذگاہ سے وہ بھی قو انین مشیت
ہیں اور انسانی زندگی سے متعلق جو تو انین بذرایعہ وتی عطاموئے ہیں انہیں بھی قو انین

قرآن کریم میں بعض مقامات پررزق کی بست وکشاد کومشر وط قرار دیا گیاہے مثلاً ایک شرط'' ذکر''

ہے جس کا معنی نصیحت اور یادد ہانی ہیں لیکن پرویز صاحب نے اسکے معنی بھی قانون کئے ہیں، چناچہ کھا کہ:
﴿ خدا کے قانون مشیت کے مطابق رزق کی بست و کشاد ہوتی ہے، چناچہ اس نے واضح
الفاظ میں کہد یا کہ ﴿ و من اعبر ض عن ذکری فان له معیشة ضنکا ﴾ یعنی ''جو
شخص یا قوم ہمارے قوانین سے اعراض برتے گی اس کی روزی تنگ ہوجائے گی'' ☆
کتاب التقد برص ۲۵۹﴾

پرویز صاحب سے ایک سوال ہے کہ اس زمانے میں یااسے پہلے بھی دشمنان اسلام ہمیشہ مال و دولت اورعزت وحشمت کے ساتھ دنیا میں رہتے رہے ہیں جبکہ تقریباً تمام انبیاء کرام اورائے متبعین نے دنیا میں نہایت سمپری کی زندگی گذاری اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے دورع وج سے قبل ایک طویل مدت نگ دستی میں بسر کی اور جانثار صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اسلام کے عروج سے قبل ہی وفات پا گئی ابسوال سے کہ کیا پرویز صاحب کی نظر میں وہ تمام شخصیات بھی ذکر [قوانین خداوندی] سے اعراض برسنے والی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی سمپری میں ہی بسر کردی اسکے علاوہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ:

## ﴿ فَلَمَانِسُوامَاذُكُرُوا بِهُ فَتَحْنَاعَلِيهُمُ ابْوَابُ كُلِّ شَنِّى حَتَى اذَا فَرَحُوا بِمَا آوتوا اخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ﴿ سُورة الانعام ٣٣ ﴾

لیعن ''جب لوگ ذکر [نفیحت] کو بھول گئے تو ہم نے ان پرتمام نعمتوں کے درواز ہے کھول دیئے پہاں تک کہ جب وہ خوب مست ہو گئے تو ہم نے انکورفعتاً پکڑلیا پھروہ مایوں ہوکررہ گئے''اگر پرویز صاحب کے بقول لفظ'' ذکر'' کا مطلب قانون خداوندی ہے تو پھریہ آیت اس سے قبل نقل کی گئی آیت کی نفی پرشتمل ہوجائے گی کیونکہ وہاں قوانین خداوندی سے مندموڑ نے والوں پر معیشت تنگ کرنے کر ذکر ہے جبکہ یہاں قوانین خداوندی سے اعراض کرنے والوں پر نعتوں کی بارش ہونے کا تذکرہ ہے دراصل پرویز صاحب اپنی خصوصی قر آنی فکرکوعوام الناس پر تھو پنے کے لئے بعض اوقات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ''جوتوں سمیت خصوصی قر آنی فکرکوعوام الناس پر تھو پنے کے لئے بعض اوقات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ''جوتوں سمیت یک انگوں میں گھنے''کا محاروہ ان پر صادق آنے لگتاہے اسکی ایک مثال لفظ' دعا'' جس کے معنی پکارنا اور مائگنا ہیں اسکی پرویزی تشریخ ملاحظ فر مائے، لکھتے ہیں:

﴿ سورۃ الانعام میں کہا گیا کہ کہو''میں غیر اللہ کو کیسے پکاروں جبکہ مجھے بہ تھم دیا گیاہے کہ میں خدا کے سامنے ہی جھکوں اور اسکے سواکسی کی اطاعت نہ کروں'' ہدایت خداوندی اور اسکے سامنے سرتسلیم ٹم کرنے کے الفاظ واضح طور پر بتارہے ہیں کہ خدا کو پکارنے لیعنی ''دعا'' سے مرادا حکام وقوانین کی اطاعت کرناہے کا کتاب التقدیرے ۳۲۳﴾

اور یہی نہیں بلکہ اسکے علاوہ بھی اور بہت ہی اصطلاحات ہیں جن کے معنی حسب موقع پرویز صاحب قانون کے ہیں اس اعتبار قانون کرتے رہتے ہیں حتی کہ بعض مقامات پررب کے معنی اوراللہ کے معنی بھی قانون کئے ہیں اس اعتبار سے مئومن، مشرک، کا فراور منافق کی اصطلاحات کے معنی ومفہوم کو بھی پرویز صاحب نے یکسر بدل ڈالا چناچہ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

﴿ جو تحض یہ مانتا ہے کہ فلاں کام کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے فلاں قانون اور قاعدہ ہے اسے مومن کہتے ہیں، جو کسی قاعدے قانون کو شلیم ہی نہیں کرتاوہ کا فرکہلا تا ہے، جو کسی مقررہ قاعدہ اور قانون کے ساتھ اپنی طرف سے پچھ ملادیتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں، جو اس طرح کام کرے بظاہر نظر آئے کہ وہ قاعدہ قانون کی پابندی کر رہا ہے لیکن در حقیقت ایسانہ کرے اسے منافق کہتے ہیں ﷺ تبویب القرآن ص ۵۹۹ ﴾

کسی نے صحیح کہا ہے کہ بلی کوخواب میں بھی چیچڑے ہی نظر آتے ہیں،اب قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ جب پرویز صاحب مسئلہ نقد ہر سے تعلق رکھنے والی تمام دینی اصطلاحات کوتو ڈمروڈ کرحسب منشاء معنی نکال لیس گے تو بقول پرویز صاحب مسئلہ نقد ہر کا'' قابل فہم وبصیرت''حل تو یقیناً نکل ہی آئے گا۔

# تد براور قرآن جهی کاپرویزی طریقه:

پرویز صاحب نے جس تد بر و تفکر کی بدولت مفہوم القر آن مرتب کیا ہے اسے جاننا بھی دلچپی سے خالی نہیں چناچہ وہ کھتے ہیں کہ:

﴿ فَهُم قرآن كِسلسله ميں دواصولى باتيں سجھ لينا ضرورى بيں،سب سے پہلے بيك قرآن

کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا ہے کہ ' ہے لوگ قرآن میں تد برنہیں کرتے ،اگر یہ خدا کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں کشر اختلاف پاتے '' یعنی ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ ایک جگہ تو وہ یہ کہہ دے کہ جس کا جی چاہے سیدھی راہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے گمراہ ہوجائے اور دوسری جگہ کہہ دے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہم جسے چاہیں صحیح راستے پرلگادیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں، دوسری بات یہ کہ اگر قرآن کریم میں ایسی آیات ملیں جن میں بادی انظر میں تضاد دکھائی دیتا ہوتو نہ تو آنہیں سطحی نظر سے دیکھنا چاہیے اور نہ ہی آئی تکھیں بند کر کے ان سے آگے بڑھے جانا چاہیے ،قرآن نے اس مقصد کے لئے تد برکوشر طقر اردیا ہے ان آیات میں تد بر ونظر سے ان کا حقیقی مفہوم سامنے آجا تا ہے اور تضاد باتی نہیں رہتا ہے کہا تا ہے اور تضاد باتی نہیں رہتا ہے کہا ۔

یہاں پرویزصاحب نے سورۃ النساء کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ اصول پیش فرمایا ہے کہ قرآنی آیت میں باہم اختلاف نہیں ہے اور جہاں کہیں بظاہراختلاف ہے بھی تووہ تدبر فی القرآن کے ذریعہ رفع کیا جاسکتا ہے ابقیل اسکے کہ ہم دیکھیں کہ پرویز صاحب کا اپنے اس اصول پر کتناعمل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فسرین کرام نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے تفسیر جلالین میں ہے کہ:

﴿ ولوكان من عند غيرالله لووجدوا فيه اختلافاكثيرا تناقضا في معانيه وتباينافي نظمه المنتخ تفسير الجلالين سورة النساء ﴾

یعنی''اگریقرآن غیرالله کی طرف سے ہوتا توتم اسکے معنی میں نقض اور نظم میں اختلاف پاتے''اور امام طبری ابن زید کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

﴿ قال ابن زید:ان القرآن لایکذب بعضه بعضا ولا ینقض بعضه بعضا ☆ تفسیر الطبری سورة النساء﴾

یعنی'' قرآن کابعض بعض کوجھٹلا تانہیں ہے اور نہ ہی ایک حصہ دوسرے کی نفی کرتا ہے'' اور تفسیر قرطبی

میں ابن عباسٌ ، قتادہ اور ابن زید کے حوالے سے لکھا ہے کہ:

﴿ عن ابن عباس وقتاحة وابن زيد: ولايدخل في هذا اختلاف الفاظ القرأت والفاظ الامشال و الدلات ومقادير السور والايات، وانما اراد اختلاف التناقض والتفاوت، وقيل: المعنى لوكان ماتخبرون به من عند غير الله لاختلف ☆تفسير القرطبي سورة النساء﴾

پیں معلوم ہوا کہ اختلاف کا مطلب بیہ ہے ایک جگہ کسی بات کا اثبات ہواور دوسری جگہ اسی بات کی نفی کی جائے اور قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے یعنی اگریہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسا کہ کفار کا خیال تھا،تو اسکے بیان کر دہ مضامین اور واقعات میں تعارض و تناقص ہوتا کیونکہ ایک تو پہکوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، ا یک ضخیم اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ فصاحت و بلاغت میں ممتاز ہے حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کامعیاراورفصاحت اور بلاغت قائمنہیں رہتی ، دوسرے اس میں بچیلی قوموں کے واقعات بھی بیان کئے گئے ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا کوئی بیان نہیں کرسکتا، تیسر بےان قصص و حکایات میں کوئی تضاد ہے اور نہان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جزوقر آن کے کسی اصل سے ٹکرا تاہے، حالانکہ انسان اگر گذشته وا قعات بیان کرے تونسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اورانکی تفصیلات میں تعارض وتضادوا قع ہوجا تا ہے، چناچہ برویز صاحب نے جن دوآیات کواختلاف کے شمن میں پیش کیا ہے کہ' ایک جگہ تو وہ پیر کہہ دے کہ جس کا جی چاہے سیدھی راہ اخیتار کر لے اور جس کا جی چاہے گمراہ ہوجائے اور دوسری جگہ کہددے کہ تم اپنی مرضی ہے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے ہم جسے چاہیں سچھ راستے پر لگادیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں'اس پر تعارض اورتضاد کااطلاق صحیح نہیں کیونکہ ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ گمراہی کی نسبت بالاطلاق اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا جائز نہیں اورار دوتر احم میں جولفظ گمراہی استعال ہوا ہے اسکی اصلاح چاہیے یعنی وہاں گمراہ کرنے سے مراد گمراہی کا حکم لگانا ہے یا ہدایت سے محروم کر دینا ہے یہی دومعنی ایسی آیات کے حیج میں باقی اللہ تعالیٰ کوگمراہ کرنے والا کہناعلی الاطلاق جائز نہیں نیز اگر قرآنی آیات کے معنی ومفہوم میں نظرآئے تو غوروتد بر اور قرآنی آیات کے باہم نقابل سے اس اختلاف کوبا آسانی رفع کیاجاسکتا ہے اس کئے اس آیت کریمہ میں تضاداوراختلاف تلاش کرنے کے چیلنج سے قبل تدبر فی القرآن کی شرط عائد کی گئی ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی دوآیات جن میں بظاہر کوئی تضاد محسوس ہوتا ہوان کاحل بھی قرآن ہی میں مضمر ہے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان تلاش کرے اس طرح اس اختلاف کو باآسانی رفع کیا جاسکتا ہے اور دونوں آیت میں باہم تطبیق بیتی طور پر کی جاسکتی ہے کیکن شرط سے کہ تدبر فی القرآن صحیح نہج کیا جا سکتا ہے اور دونوں آیت میں باہم تطبیق بیتی طور پر کی جاسکتی ہے کیکن شرط سے کہ تدبر فی القرآن صحیح نہج کیا جا سے اور دونوں آیت میں اور ایروین صاحب کا طریقہ ملاحظہ ہو، وہ کلھتے ہیں کہ:

﴿ تدبر فی القرآن کے سلسلہ میں دواہم نکات کاسا منے رکھنا ضروری ہے، ایک توبید کہ قرآن کی کسی ایک آیت کامفہوم سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مضمون کی جتنی آیات قرآن میں جا بجا بھری پڑی ہوں ان سب کوسا منے رکھا جائے اسطرح قرآن کا ضیحے مفہوم ککھر کرسا منے آجا تاہے قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تصریف آیات سے اپنامفہوم واضح کرتا ہے یعنی آیات کو پھیر پھیر کرلانے سے، قرآن فہمی کے لئے بیشر طلا نفک ہے، اور دوسرانکتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی ایسامفہوم ضیحے نہیں سمجھا جا سکتا جواس کی مجموعی تعلیم کے خلاف ہو مثلاً قرآن کی مجموعی تعلیم یہ ہے کہ خدا وحدہ لاشریک ہے قرآن مجموعی تعلیم کے خلاف ہو مثلاً قرآن کی مجموعی تعلیم یہ ہے کہ خدا وحدہ لاشریک ہے قرآن کرنے والوں میں سب سے زیادہ حسین اور متوازن تخلیق کرنے والا، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن خدا کے علاوہ اور بھی خالق سلیم کرتا ہے جبھی تو اس نے اسے خالقین میں احسن قرار دیا ہے اس سے نظر بظاہر شرک کا پہلومتبا در ہوتا ہے، یہ تضاد قرآن کریم کی دیگر اسے کوسا منے لانے کے میات التعد برص ۱۹۲۱ ﴾

پرویز صاحب کے مطابق" آیت کامفہوم سجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مضمون کی جتنی آیات قرآن میں جا بجا بھری پڑی ہوں ان سب کوسا منے رکھا جائے" لیکن اس پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات کو سامنے کس بنیاد پرسامنے رکھا جائے مثلاً اگر ایک مضمون دس آیات میں آر ہاہے اور دوسرامضمون گیارہ آیات میں آر ہاہے تو کیادس آیات میں آنے والے مضمون کوردکر کے گیارہ آیات میں آنے والے مضمون کواختیار کیا

جائيگا؟ ظاہر ہے نہیں بلکہ تدبر فی القرآن کا مطلب ہیہ ہے کہ ایک مضمون والی تمام آیات کو جمع کر کے ان کے شان نزول، زمانہ نزول، آیات کے خاطبین ، موضوع بحث اور ناسخ ومنسوخ کو معلوم کیا جائے گا سکے بعد باہم متعارض مضامین والی آیات میں تطبیق کی جائے گی اسی کو تدبر فی القرآن کہتے ہیں لیکن پرویز صاحب ان میں سے اکثر عوامل کو مطلق قابل اعتناء نہیں گردانتے کیونکہ ان تمام کا انحصار احادیث پر ہے جن سے پرویز صاحب کوالرجی ہے اسلئے پرویز صاحب نے تدبر فی القرآن کے ضمن میں دوسر انکتہ یہ بیان کیا کہ 'قرآن کے سے کوالرجی ہے اسلئے پرویز صاحب نے تدبر فی القرآن کے ضمن میں دوسر انکتہ یہ بیان کیا کہ 'قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی ایبامفہوم سے خیرسہ جھا جاسکتا جو اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف ہو' اور اس ضمن میں پرویز صاحب نے جو' احسن الخالفین' والی مثال پیش کی ہے وہ بھی غلط ہے بلکہ ایک دوسر سے مقام پرخود پرویز صاحب نے ہی اسکارد کیا ہے اور جس سے بقول پرویز صاحب'' شرک متبادر ہوتا ہے' اسی آیت سے سے سے سے سے سے سے اسکارد کیا ہے اور جس سے بقول پرویز صاحب'' شرک متبادر ہوتا ہے' اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے اور جس سے بقول پرویز صاحب'' شرک متبادر ہوتا ہے' اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے اور جس سے بقول پرویز صاحب'' شرک متبادر ہوتا ہے' اسی آیت کے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے اور جس سے بقول پرویز صاحب' شرک متبادر ہوتا ہے' اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہوئے کہا ہے کہا۔

﴿ جہاں تک اشیائے کا ئنات کو پہلی بار بغیر کسی مسالہ کے بنانے کا تعلق ہے وہ خدا کے عالم امر سے متعلق ہے اور اس میں خدا کا کوئی شریک نہیں لیکن اسی طرح پیدا شدہ اشیاء کے باہمی امتزاج سے نئ نئی چیزوں کے خلیق انسان بھی کرسکتا ہے اور کرتا ہے اسی لئے قرآن میں خدانے اسے احسن الخالفین کہاہے ﷺ کتاب التقدیر سے ۲۰۷ ﴾

پس تو حیداللہ تبارک و تعالی کو صرف ربو بیت اورالوہیت میں مطلق اور دیگر صفات میں بعض اضافی شرائط کے ساتھ تسلیم کرنے کا نام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بیشتر صفات انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں مشلاً اللہ تعالیٰ السیع ہے اورانسان بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ الجاتی ہے ہے، اللہ تعالیٰ الجالت ہے اورانسان بھی پچھے چیزیں تخلیق کرتا ہے لیکن ان تمام صفات کے استعال میں انسان پر پچھے حدود و قیود ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیتمام صفات مطلق ہیں اس لئے جب بیصفات اللہ تعالیٰ کیلئے استعال ہوں تو بیصفات دائمی اور قد کی ہوں گی لیکن جب انسان کی طرف منسوب ہوں گی توانسان کے مقام اور شان کے مطابق ہوں گی لیکن جب انسان کی طرف منسوب ہوں گی توانسان کے مقام اور شان کے منافی ہوں گی لیک حادث مخلوق کے اعتبار سے انسان پران صفات کا اطلاق ہوگا البتہ تو حید کے منافی پرویز صاحب کا خود ساختہ نظام ر ہو ہیت کا نظر بی ضرور ہے جس کے تحت پرویز صاحب انسانوں میں صفت

ربوبیت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں نیز پرویز صاحب نے جو پیکھاہے کہ'' قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی ایسامفہوم سے نہیں سمجھا جاسکتا جواس کی مجموع تعلیم کے خلاف ہو'' تو وہ کس قرآن کی بات کرتے ہیں کیااس مفہوم القرآن کی جسمیں کسی نبی کے کسی معجزہ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور انہیاء کرام میں سے کم از کم ایک نبی آدم علیہ السلام کو تسلیم کرنے سے صریح انکار کیا گیا اور فرشتوں کے وجود کا انکار کیا گیا ، جنت اور دوزخ اور آخرت کو اسی و نیامیں کھینچ لایا گیا اور شعار اسلام مثلاً نماز ، زکوا ق ، حج اور قربانی کے عمل کو وقت اور پیسے کا زیاں قرار دیا گیا اب اگرا سے آدمی کو تقدیم کا خلاف نظر آتا ہوتو اس میں ہمارے نزدیک عجیب بات کوئی نہیں ہے۔

## تقدير كامعنى از برويز صاحب:

پرویزصاحب لغات القرآن میں لکھتے ہیں کہ:

﴿ اور''جاء علی قدر'' کے معنی ہیں وہ بالکل انداز ہے کے مطابق آیا اور''قدر ۔ ق کے زیر کے ساتھ'' ہانڈی یاد یگ کو کہتے ہیں اسکی جمع قد ور ہے اور''قدیز' اس گوشت کو کہتے ہیں جو مناسب مسالوں کے ساتھ ہانڈی میں پکایا جائے ۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ قدراور تقدیر کے معنی ہیں اندازہ اور پیانہ یا کسی چیز کو انداز ہے اور پیانے کے مطابق بناد بنا نیز کسی چیز کے تناسب اور توازن کا ٹھیک ٹھیک قائم رکھنا ، متوازن اور معتدل رہنا، ان بنیادی معنوں کو پیش نظر رکھنے سے قرآن کریم کے متعدد مقامات آسانی سے سمجھ میں آجا کیں گے، چونکہ کسی چیز کو کسی خاص پیانے اور انداز سے کے مطابق بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز پر پوری پوری مقدرت حاصل ہواسلئے قدر کے معنی کسی چیز پر اقتدار واختیار رکھنے کے بھی ہیں ہے لغات القرآن سے ۱۳۳۳ ہے۔

پرویز صاحب نے جوقد راور تقدیر کامعنی کیا ہے اس اعتبار سے تقدیر پرایمان لا نا ہر مسلمان کے لئے واجب اور ضروری ہوا کیونکہ بیاللہ تعالی پرایمان لانے کا ایک لازمی جز واور حصہ ہوا یعنی تقدیر پرایمان لانا

الله تعالی کی قدرت پرایمان لا ناہوااور تقدیر پرایمان لانے کا مطلب اس بات پرایمان لا ناہوا کہ الله تعالی نے کا منات کو کمل طور پرناپ تول کراور شیخ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے چناچہ لازی طور پروہ کا منات کی ہرصفت یعنی لمبائی ، چوڑائی ، خخامت ، جمامت ، کمیت اور مقدار وغیرہ کو بخو بی جانتا ہے اور اسے کا منات کی ابتداء اور انتہا کے بارے میں بھی مکمل علم ہے یعنی کا منات کے خالق ہونے کے اعتبار سے الله تبارک و تعالی کا منات کے ہر جز واور حصہ سے مکمل طور پر باخبر ہے اور اس بات سے بھی باخبر ہے کہ کا منات کا کونسا پرزہ کی مدت یا عمر کتی ہے اس اعتبار سے الله تعالی علام الغیوب کام کے لئے بنایا ہے اور اس پرزہ کے کام کرنے کی مدت یا عمر کتی ہے اس اعتبار سے الله تعالی علام الغیوب بھی ہوا یعنی وہ کا منات کے پیدا کرنے سے قبل ہی از ل سے کا منات کے کوائف اور حالات سے کلی طور پر باخبر تھا اس کئے الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فر ما یا کہ:

﴿ مااصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذالك على الله يسير لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتا كم للم سورة الحديد آيت ٢٣،٢٢ ﴾

لیعن'' کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آتی اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر گراس سے قبل کہ ہم اسے ظاہر کریں وہ کھلی کتاب میں کھی ہوئی ہے اور بیاللہ کے لئے بہت آسان ہے (بیاس لئے تمہیں بتایا جارہا ہے) تا کہ جو کوئی چیزتم سے چھوٹ جائے اس پر افسوس نہ کرواور جوکوئی چیزتم کو حاصل ہوجائے اس پر فخر نہ کرو'اس آیت کر بیہ میں لفظ''ان نبراُھا'' آیا ہے جس کے معنی ہیں''قبل اسکے کہ ہم اسکو ظاہر کریں'' یعنی کوئی بھی مصیبت نازل ہونے ، ظاہر ہونے اور اتر نے سے قبل ہی کتاب میں کھی ہوئی ہے اور نہ کسی چیز کے حاصل ہونے پر خوشی میں آ ہے سے باہر ہوجا وَاور سجھنے لگو کہ وہ تمہاری محنت کا کھل ہے اور نہ کسی چیز کے کھوجانے پر افسوس کرو کوئی ہوئی جا در نہ کسی چیز کے کھوجانے پر افسوس کرو کوئی ہوئی ہے اور نہ کسی چیز کے کھوجانے پر افسوس کرو کوئی دوہ تمہارے حصیب میں نہیں تھی بلکہ یہ یقین رکھو کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔

# كياانسان الله تعالى كى مشيت سے خارج ہے؟:

پرویز صاحب نے لکھاہے کہ:

﴿ تقدیر کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے عنوان (ش، ی، ا) میں مشیت کے معنی میں دیکھئے، وہاں لکھا ہے کہ گوشہ اول وہ ہے جہاں امرالی کے مطابق ہر شئے وجود میں آتی ہے اوراس کے لئے قواعد وضوابط، قوانین اورخواص متعین ہوتے ہیں یہی قواعد وضوابط اورخواص ان اشیاء کے پیانے ہیں ان ہی کوان کی تقدیریں کہا جاتا ہے آگ کی تقدیریہ ہے کہ وہ حرارت پہنچاتی ہے، پانی کی تقدیریہ ہے کہ وہ سیال ہے اور شیب کی طرف بہتا ہے اور ایک خاص درجہ حرارت تک پہنچ کر بھا ہیں جاتا ہے اوراسے ٹھنڈ پہنچائی جائے تو اورایک خاص درجہ حرارت تک پہنچ کر بھا ہیں جاتا ہے اور اسے ٹھنڈ پہنچائی جائے تو سخت ہوکر برف بن جاتا ہے سورة فرقان میں ہے کہ:

#### ﴿ وخلق كل شئى فقدره تقديرا ٢٨٠٠

اس پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء کے متعلق تقدیرالہی (یعنی پیانوں کی) دوشکلیں ہیں اس پر بحث کرتے ہوئے کہا کہ اشیاء کے متعلق تقدیرالہی (یعنی پیانوں کی) دوشکلیں ہیں ایک تو یہ کہ شک کوکامل طور پر یکبارگی بنادے اور اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہ ہوتا وقت یکہ کہ خدا اسے فنا کرنا یا بدلنا چاہے جیسے کہ ساوات اور دوسری ہید کہ کسی شکی میں پچھ بننے کی صلاحیت رکھدی جائے اور وہ رفتہ رفتہ اپنی انتہائی شکل کو پہنچ جائے اور وہ اسکے سوا پچھ اور نہیں بن سکتی جیسے کہ بنچ میں درخت بننے کی صلاحیت ہی اسکی نقد رہے کے لغات اور نہیں بن سکتی جیسے کہ بنچ میں درخت بننے کی صلاحیت ہی اسکی نقد رہے کے لغات القرآن میں ۱۳۳۸، ۱۳۳۳ ج

پرویز صاحب نے یہاں اشیاء کی جودوقسمیں بیان کی ہیں ہم بھی ان سے اتفاق کرتے ہیں البتہ ہم اس اصول کا اطلاق صرف اشیاء پرنہیں بلکہ انسانوں پربھی کریں گے کیونکہ انسان و جنات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خارج نہیں ہیں اسطرح ان دوقسموں میں سے پہلی قسم سے وہ کفار تعلق رکھتے ہیں جوصرف کفر کیلئے پیدا کئے گئے وہ اول سے ہی اپنے اصل پر رہتے ہیں یعنی عقیدہ کفر پر اور تادم مرگ اس عقیدے و ممل سے نہیں ہٹتے اسی طرح اس قسم سے وہ مسلمان بھی ہیں جوا پی پیدائش سے کیکر تادم مرگ مسلمان رہتے ہیں جبکہ مذکورہ نقد بر کی دوسری قسم سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں جوا پی عمر کے اول میں مسلمان رہتے ہیں اور آخر میں موت سے قبل کی دوسری قسم سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں جوا پی عمر کے اول میں مسلمان رہتے ہیں اور آخر میں موت سے قبل

کفرکواختیار کرلیتے ہیں یاوہ غیرمسلم ہیں جواپنی ابتداء میں کافر ہوتے ہیں گرموت سے قبل مسلمان ہوجاتے ہیں اس طرح وہ اپنی اصل فطرت پرلوٹ جاتے ہیں اس چیز کواللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ:

#### ﴿ وكان من الكافرين المسورة البقرة ٣٣ ﴾

لیمن'' وہ (ابلیس) کا فروں میں سے تھا'' یعنی ابلیس اللہ تعالی کے علم میں اپنی تقدیر کے اعتبار سے آدم کو تجدہ سے انکار کرنے سے قبل بھی کا فرول میں سے تھا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ محمد بن حسن ابو بحر بن فورک نے کہا کہ یہاں لفظ''کان' اپنے اصلی معنی یعنی ماضی کے معنی میں آیا ہے اور جن لوگوں کے نے کہا کہ یہاں کان'صار'' کے معنی میں ہے انکی بات غلط ہے جولوگ اس آیت میں کان کوصار کے معنی میں لیتے ہیں وہ اس آیت میں کار جمہ یوں کرتے ہیں کہ''وہ (ابلیس) کا فروں میں سے ہوگیا'' یعنی اس واقعہ سے قبل وہ کا فروں میں سے نہیں تھا اور مشہور مفسر قرآن محمد بین احمد الانصاری القرطبی المتوفی الے ہجری نے بھی اس بات کوتر جے دی ہے کہ یہاں''کان' اپنے اصلی معنی میں ہے یعنی وہ اللہ تعالی کے علم میں پہلے سے ہی کا فرتھا اسی مفہوم کی تائیدا کے دسری آیت سے بھی ہوتی ہے ارشا دفر مایا کہ:

### ﴿ لم يكن من الساجدين ١٨ سورة الاعراف ١١١ ﴾

لیعنی''ہمارے علم میں وہ اس تجدہ کا نہ کرنے والا پہلے سے ہی تھا''اس لئے اس نے آدم کو تجدہ نہیں کیا اور چونکہ تجدہ کفتل کا سبب اللہ تعالیٰ تھا اس لئے اغویتی کے ظاہر لفظ کی نسبت اسکی طرف کردی گئی ورنہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کوکوئی ایسا تھم نہیں دیا تھا جو ابلیس کے لئے گمراہی کا فعل ہو۔

# ہدایت اور ضلالت فطرت اور تقدیر پر منحصر ہے:

اسى چيز كاالله تعالى نے ايك دوسرى آيت ميں بھى بيان فرمايا ہے ارشاد مواكه:

﴿ فَاقَمَ وَجَهَكَ لَلَّذِينَ حَنَيْفًا وَطُوتَ اللهِ التي قطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون المراوم ٣٠ ﴾

امام اسحاق بن راهویہ المتوفی بہری نے کہاہے کہ اس آیت میں لفظ ''حدیفا'' پر وقف کرناچاہیے اورآ گے آنے والے لفظ' فطرت اللہ'' سے علیحدہ کرکے پڑھناچاہیے اس صورت میں آیت کا یہ معنی ہوگا کہ'' دین حنیف کیلئے اپنے چہرے کوسیدھا کرلے، پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو پیدا کرنا فطرت پرالی معنی ہوگا کہ'' دین حنیف کیلئے اپنے چہرے کوسیدھا کرلے، پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے لیمی فطرت جس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں' بیہاں فطرت سے مرادوہ حالت ہے جس پروہ پیدا کیا جاتا ہے لیمی اس کا نیک بخت اور بد بخت ہونا پھراس حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی لیمی الرایک انسان بد بخت اور کا فر پیدا کیا گیا ہواوروہ بظاہر مسلمان نظر آتا ہوتو وہ لازمی طور پرموت سے قبل اپنی اصلی فطرت کی طرف لوٹ جائے گا اور کا فر ہوکر ہی مرے گا جیسا کہ ابلیس شیطان کے بارے میں تذکرہ ماتا ہے اسی صفحون کی وضاحت ایک دوسری آیت میں اس انداز سے گی گئی ہے کہ:

﴿ كما بدأ كم تعودون الله فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلالة الله المورة الاعراف ٣٠،٢٩ ﴾

لیمین دجس حالت پراللہ نے تم کو پیدا کیا ہے تم اس حالت کی طرف لوٹ جاؤگ ، ایک فریق ہدایت کی طرف اور دوسرا فریق جس پر ضلالت چہ پاں ہو چک ہے ' یعنی جولوگ نیک بخت پیدا کئے گئے ہیں وہ موت سے قبل ہدایت کی طرف آ جا ئیں گے اگر چہ زندگی بحر بد بخت اور کا فربی کیوں نہ رہے ہوں اور اگر بد بخت پیدا کئے گئے ہیں تو موت سے قبل اس تقدیر کے طرف لوٹ جا ئیں گے اگر چہ زندگی بحر مسلمان رہے ہوں اور نیکی کے کام بھی کیوں نہ کرتے رہے ہوں محمد بن کعب قرظی نے اس کی یہی تفسیر کی ہے اور عبد اللہ بن مسعود گئی قرات بھی اس کی تائید کرتی ہے اس آیت کی قرات عبد اللہ بن مسعود گئی قرات کے زدیک اس طرح ہے کہ:

﴿ كما بدأ كم تعودون فريقين ثب فريقا هدى و فريقا حق عليم الضلالة ☆ تفسير قرطبي ١٨٨ ج ﴾

لیمیٰ ''تم دوگرہوں میں بٹ جاؤ گے ایک گروہ کواللہ نے ہدایت دی ہے وہ ہدایت پر رہے گااور دوسرے گروہ پر گمراہی شبت کر دی گئی ہے وہ گمراہی پر ہی مرے گا''اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی نسبت اپنی طرف کی ہے یعنی ہدایت یافتہ جماعت کو ہدایت ازخود حاصل نہیں ہوگی بلکہ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ

کی عطا کردہ ہوگی اسی لئے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے نمازی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ''اھد نا الصراط المستقیم، یااللہ ہم کوسیدھی راہ دکھا کراس پر چلنے کی توفیق عطا فرما''اسی چیز کوایک سورۃ الاعراف آیت نمبر ۲۳ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿ وقالوا الحمدلله الذي هدانا لهذا وماكنالنهتدي لولا ان هداناالله ﴾

لیعن جنتی لوگ کہیں گے کہ' اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے ہم کو ہدایت عطا کی اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی ہدایت نہیں پاسکتے تھے''اور اللہ تعالیٰ نے سور ۃ رعد آیت ۳۱ میں فر مایا کہ:

### ﴿ أَفْلَمُ يَايِئُسُ الَّذِينَ آمنوا انْ لُويشَاءَ الله لَهْدَى النَّاسُ جميعًا ﴾

لیمنی'' کیاایمان والوں کواس بات پر دل جمعی نہیں کہ اگراللہ تعالیٰ جا ہتا توسب لوگوں کو ہدایت دیدیتا''اس آیت کے خمن میں بیویز صاحب نے لکھاہے کہ:

﴿ يَهِالَ'' أَفَلَم بِيَسَ الذين آمنوا'' دراصل'' أَفَلَم يَعْلَم'' كِمعَنى مِين استعالَ ہوا ہے لِعنی کیاانھوں نے اس بات کو جان نہیں لیا لم لغات القرآن ص۸۲ کا جسم ﴾

پرویز صاحب نے یہاں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا کیونکہ یہ اٹکے عقیدہ کیلئے تباہ کن ہوتاالبتہ اس آیت کاتح بیف شدہ ترجمہ جومفہوم القرآن میں لکھا ہے وہ اس طرح ہے کہ:

﴿ کیاتمہاری جماعت کے لوگ اب بھی اس بات کونہیں سمجھے کہ اگر لوگوں کوزبردتی مئومن بنانامقصود ہوتا تو خدا کے لئے بیے کچھے مشکل نہ ہوتا ﷺ مفہوم القرآن ص ۵۶۰﴾

یہاں اس آیت میں کوئی بھی لفظ ایسانہیں جس کا ترجمہ' زبردیّی'' کیا جاسکے لیکن مفہوم بیان کرنے کی آڑلے کر پرویز صاحب اس قتم کی تحریفات بغیر کسی بچکچاہٹ اکثر آیات میں سیندزوی کے ساتھ کرتے جاتے ہیں لیکن اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے مثلاً سورۃ رعد آیت ۹ میں ارشاد فر مایا کہ:

## ﴿ وعلى الله قصد السبيل ومنهما جاثر ولو شاء لهدا كم اجمعين ﴾

یعن'' ٹھیک ،سیدھی اورمتنقیم راہ کوواضح کرنا اللہ ہی کے ذمہ ہے اوران راہوں میں سے ٹیڑھی راہ بھی ہےاورا گراللہ چاہتا تو تم سب کو مہدایت عطا کر دیتا''اسی طرح سورۃ انعام آیت ۲۹ امیں ارشاد ہوا کہ:

#### ﴿ قل فلله الحجة البالغة فلوشاء لهدا كم اجمعين ﴾

لعنی'' کہدیجئے اللہ ہی کے لئے قوی ججت ہے پس اگروہ چاہتا توتم سب کو ہدایت یا فتہ کر دیتا''اور سور ة عراف آیت ۷۷میں ارشاد فر مایا گیا کہ:

### ﴿ من يهد الله فهوا المهتدى ومن يضلل فاولئك هم الخسرون ﴾

لعنی'' جس شخص کو اللہ تعالیٰ مدایت دے وہی مدایت پاسکتا ہے اور جنہیں اللہ مدایت سے محروم کردے تو وہی نقصان والے ہیں'' یعنی مدایت اور گمراہی کا دار مدار نقذیر پر ہے۔

# کیا تقدیر برایمان قومی ترقی کی راه میں رکاوٹ ہے؟:

پرویز صاحب نقدریکا انکارکرتے ہوئے عقلی دلیل نقل فرماتے ہیں کہ:

﴿ جوسوالات بلکہ یوں کہنے اعتراضات بیشتر نوجوان طبقہ کی جانب سے موصول ہوئے ان کا مخلص بیتھا کہ جو فدجب ہمیں بیسکھا تا ہو کہ انسان کی قسمت میں جو پچھ کھھا ہے وہ نہ مٹ سکتا ہے اور نہ اسکے خلاف بچھ ہوسکتا ہے اس فدجب کولیکر ہم مصارف زندگی میں دوسری قوموں کا مقابلہ کیا کرسکتے ہیں ہے کتاب التقدیر سے ۲۳

پرویز صاحب نے یہاں بیتا تردینے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا جو تقدیر پرایمان ہے اس کے اعتبار سے دوسری قوموں کا ترقی و تدن و حضارت میں مقابلہ مسلمان نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہارے مقدر میں کھا جا چکا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہوسکتا اس کے عمل و محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرویز صاحب چونکہ منکرین حدیث میں شار ہوتے ہیں اسلئے انھوں نے یہاں جس مذہب کا انکار کیا ہے وہ در حقیقت احادیث نبویہ پر ایمان رکھنے والوں کا مذہب ہے یہاں پرویز صاحب یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ احادیث نبویہ میں عمل و محنت کو بے کاراور بے فائدہ بتایا گیا ہے یعنی ان کی عقل کے مطابق جب احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی قسمت میں جو پچھ کھا جا چکا ہے وہ نہ مٹ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے تو پھر عمل و محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے حالا تکہ پرویز صاحب کا احادیث برایمان رکھنے والوں کی طرف بینسبت غلط

ہے کیونکہ احادیث میں نقد ہر پرایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل اور محنت کا بھی تھم دیا گیا ہے بینی ہر خص کو بہ تکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نقد ہر کوڈھونڈے اور اپنی قسمت ومقدر کو تلاش کرے اور محض نقد ہر پر بھروسہ کرکے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بے کارنہ بیٹھارہے اس بات کے ثبوت میں صبحے بخاری وسلم کی میے حدیث ملاحظہ ہو:

﴿ عن على قال قال رسول الله عَلَيْكُ ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار و مقعده من الجنة ،قالوا يارسول الله عَلَيْكُ افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسرلما خلق له اما منكان اهل السعادة فيسصير لعمل السعادة واما من كان من اهل االشقاوة فيسصير لعمل الشقاوة ثم قرأ، من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى المحمقة عليه ﴾

یعن ''علی فرماتے ہیں کہ نبی کر پم اللہ نے نے فرمایا کہتم سے ہر خص کی جگہ جنت یا جہنم میں کہ بھی ہوئی ہے ، سجا بہ کرام نے فرمایا کہ پھر ہم اپنے تقدیر کے لکھے پر بھروسہ نہ کریں اور عمل چھوڑ دیں تو آپ اللہ فرمایا کہ عمل کرو ہرا یک کے لئے وہی راہ آسان ہوگی جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے جو خص نیک بخت ہے اس کے لئے برے عمل آسان ہوں گے پھر آپ اللہ نے اس کے لئے برے عمل آسان ہوں گے پھر آپ اللہ نے نے سورة اللیل کی میآ ہیات ہوگ اور جو بد بخت ہے اس کے لئے برے عمل آسان ہوں گے پھر آپ اللہ نے نے سورة اللیل کی میآ ہیات ہوں ہو بہ بھی اسکوآسان راستے کی سہولت دیتے رہیں گے لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برقی اور نیک بات کی برقی اور نیک کی برقی کی برقی کی ہوائی کی اور بے برواہی برقی ہو برقی کی برقی میں کہ برقی ہو ہے گئی ہو اس کی مقدر ہوگا اور پرویز صاحب کا بی کو معلوم ہی نہیں کہ اسکی تقدیر میں کیا ہے تو وہ کیسے یہ یقین کر کے بیٹھ جائے گا کہ میرامقدر خراب کھا گیا ہے اور بھی تھی ہو اس کی آبی کی آبی کی آبی کی کے میں طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا مقدر خراب لکھا گیا ہے اور بھی انسان کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا مقدر خراب لکھا گیا ہے ہو لوگوں کا انہان کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا مقدر خراب لکھا گیا ہے ہو لوگوں کا انہوں تو کئی انسان کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بھی بھی لیک کے بیٹھوں کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بھی بھی کہ کو بیکس کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بھی لیک کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بھی بھی کو بیکس کو بیکس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ بھی بھی کو بیکس کی کو بی

چونکہ اس کا مقدر خراب ہے اس لئے اس کو ممل کی ضرور سے نہیں بلکہ تقدیر پر ایمان لانے کالاز می نتیجہ یہ ڈکلتا ہے

کہ انسان اپنی کسی بھی کوشش وسعی کے رائیگاں ہوجانے کاغم نہیں کر تا اور کو تقدیر کا کھااسے مل جاتا ہے اس پر
برباد نہیں کرتا بلکہ اس نقصان کو اپنی تقدیر کا لکھا مجھکر صبر کرتا ہے اور جو تقدیر کا لکھااسے مل جاتا ہے اس پر

قناعت کرتا ہے اور جب انسان یہ بھی سنتا اور پڑھتا ہے کہ ہر انسان کو اسکے مقدر کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ

کی جانب سے مدد اور توفیق عطا ہوتی ہے اور عمل شروع کرنے سے اسکے مقدر کی راہ آسان ہوجاتی ہے تو وہ

مزید شوق اور گن کے ساتھ اپنے عمل کوشروع کرتا ہے یعنی تقدیر پر ایمان انسان کو مل سے روکتا نہیں بلکہ اس
کے اندر مزید شوق اور لولہ پیدا کرتا ہے۔

# مسكه تقدير يرايمان اور صحابه كرام كأعمل:

جب صحابہ کرام نے تقدیر کی آیات واحادیث سنیں تو ان کے اندرعمل کانیا ولولہ اور نیاجذبہ پیدا ہوگیااس بارے میں بیصدیث ملاحظہ ہو:

لیعن ''ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم آلیک سے دریافت کیا کہ کیا ہم تقدیر کے موافق عمل کرتے ہیں یا بغیر تقدیر اور بغیر لکھے عمل کوسرانجام دیتے ہیں اور اسکی اپنی طرف سے ابتدا کرتے ہیں کیا اللہ کے یہاں پہلے سے اس عمل کا ذکریاریکارڈ نہیں ہے آپ آلیک نے فرمایا تم اللہ کے لکھے اور پہلے سے ریکارڈ پرموجود عمل کوہی کرتے ہویہ طبرانی کی روایت ہے اور اسکو ہزار نے بھی روایت کیا ہے اسکے آخر میں ہے کہ صحابہ کرام نے یہ من کرایک دوسرے سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں اعمال کومزید کوشش

كرك كرناجايي اوراس مضمون كى ايك دوسرى روايت اسطرح ہے كه:

﴿ عن سراقة بن مالك بن جعشم انه قال يارسول الله عَلَيْكِ انعمل شيئا قد فرغ منه ام نستانف العمل قال بل العمل قد فرغ منه فقال يارسول الله عليه في العمل النبي عَلَيْكُ كل ميسرله عمله قال يارسول الله عليه العمل الجد ﴿ رواه الطبراني. مجمع الزوائد ص ا ٠٠ ﴾

لیخی 'سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہانھوں نے کہایارسول اللہ اللہ ہم جو کمل کرتے ہیں ان اعمال کو ہمارے کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے پاس لکھ کران سے فراغت حاصل کر لی ہے یا ہم ان اعمال کی اپنی طرف سے ابتدا کرتے ہیں ،اللہ تعالی نے ان کونہ لکھا ہے نہ ہمارے کرنے سے پہلے اللہ تعالی کو اس کا علم ہے؟ آپ آلیہ ہم اللہ تعالی نے اپنی لکھ کران سے فراغت حاصل کر لی ہے ،سراقہ نے کہایارسول اللہ پھر ہمیں ان اعمال کے کرنے کی کیاضرورت ہے؟ آپ آلیہ نے فرمایا ہر خص کے لئے اسکے مل کو آسان کردیا گیا ہے جو اس پر لکھا گیا ہے ،سراقہ نے کہایارسول اللہ پھر ہمیں ان اعمال کے کرنے کی کیاضرورت ہے؟ اللہ اللہ تعالی کے اسکے مل کو آسان کردیا گیا ہے جو اس پر لکھا گیا ہے ،سراقہ نے کہایارسول اللہ گھرانی نے درمایا ہو تھی ہمیں اور مافظ ہمی گئے نے جمع الزوائد میں کہا کہا سے تمام روای صحیح کے راوی ہیں۔

امام ابن قیم نے اس حدیث کی شرح و تفسیر میں کہاہے کہ اس واقعہ سے صحابہ کرام کی فقاہت کا بخو بی اندازہ ہوجا تاہے اور اس سے بیتھی پنتہ چاتا ہے کہ بیلوگ دین اسلام کے امور کی کتنی سمجھ رکھتے تھے، جب ان صحابہ کرام کو تقدیر کی احادیث سے معلوم ہوا کہ مقاصد کے حصول کو اللہ تعالی نے اسباب سے جوڑر کھا ہے اور ہرمقصد جسسب سے تعلق رکھتا ہے اس مقصد کا حصول اس سبب کے حصول اور وجود پرموقوف ہوتا ہے پس انسان اپنے اس مقصد کے حصول کیلئے اس سبب کوڈھونڈ کر حاصل کرے گا اور اس سبب کے حصول کیلئے دن رات انتھا میت کریگا تا کہ اسکے وجود وحصول سے اس کا مقصد حاصل ہو۔

# مسله تقذير برايمان اورعمل كاباجمي تعلق:

تقدیریرایمان لانے کاہرگزمقصد پنہیں کہ آ دمی مل سے بے نیاز ہوجائے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور جو محض ایسا کرے تو ہم ایسے شخص کومسئلہ نقد بریکا قائل نہیں بلکہ احمق اور ناسمجھ کہیں گے جبکہ مسئلہ نقذیر کا قائل اسے کہا جائے گا جوانی یوری محنت اورکوشش کے بعداینی محنت کے پھل کے حصول کویقینی نہ سمجھے بلکہ اسے اپنی تقذیر کے حوالے کردے جس طرح کسی انسان کے بڑے عالم بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرےاور جوانسان جتنی محنت اور گئن سے تعلیم حاصل کر یگااسقدروہ بڑاعالم بن کر نکلے گا جبکہ و شخص جو محنت اورکگن ہے تعلیم حاصل نہیں کرے گاوہ اس میدان میں پیچیے رہ جائے گااس طرح ایک انسان جب چاہے گا کہ اسکی اولا دہوتو وہ اسکے سبب کے حصول کی کوشش کرے گا کیونکہ اسکومعلوم ہے کہ اسکے بغیرا سکے مقصد کاحصول ناممکن ہےاس کے لئے وہ نکاح کرے گااوراز دواجی امورسرانجام دے گالیکن کیااسکے بعدوہ تقذیر سے بے نیاز ہوجائے گا اوراہے اولا د حاصل ہونے کی گارٹی مل جائے گی؟ نہیں! بلکہ اسکے بعد اسے نقتریر پر بھروسہ کرنایڑے گا گراسکی نقتریر میں اولاد کاوجود ہے تو یقیناً اسے اولاد حاصل ہوگی کیکن اگر اسکی تقدیر میں اولا دنہیں تو شادی کے باوجود بھی اسے اولا د حاصل نہیں ہوگی اسی طرح جوانسان زمین سے غلہ حاصل کرنا جاہے گاوہ اس غلے کے حصول کے لئے اسباب کی طرف توجہ دے گامثلاً زمین میں ہل چلائے گا، نیج ڈالے گااور ھیتی کو یانی بلائے گالیکن اس کے باوجوداس بات کی کوئی ضانت نہیں کہاہے یقینی طور پر پھل حاصل ہوجائے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آ ز مائش کی خاطراسکی پیساری محنت ا کارت کردےاس کئے محض سمجھنا کہ بیاسباب ہی سب کچھ ہیں اوراسکے باہر کچھ بھی نہیں اور جوکوئی بھی ان اسباب کواختیار کرے گاوہ اپنے مقصد کویقینی طور پر حاصل کر لے گا تقدیر کا انکار ہے گویا تقدیر پرایمان کا مقصداورا سکالب لباب بیہ ہے کہ دنیا کے مقاصد وحاجات وضروریات کاحصول ان اسباب کے حصول پرموقوف ہے جن اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کا حصول جوڑ رکھا ہے اور پیر اسباب بھی قضاو قدر میں لکھے ہوئے ہیں مثلاً دنیامیں آپ کوایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے جو تجر د کی زندگی گذار ناچاہتے تھے اور بیوی بچوں

کے جھنجٹ سے آزادر ہنا جا ہیے تھے گر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں اولا دکھی تھی اس لئے کسی نہ کسی مجبوری کے سبب انھیں شادی کے بندھن میں بندھناہی پڑا یعنی مقاصد کاحصول اسباب واعمال سے متعلق ہے اوراسباب واعمال انسان کواسی سمت لے جاتے ہیں جہاں اسکی تقدیر ہے اور جس طرح مقاصد دنیاوی اسباب سے متعلق ہیں جن کی پنجیل کے بغیر دنیاوی مقاصد کاحصول ناممکن ہے اسی طرح اخروی مقاصد بھی اسباب سے متعلق ہیں اور وہ اسباب اعمال صالحہ ہیں بعنی اخروی مقاصد اور دخول جنت اللہ تعالیٰ کی رضا اورخوشنودی پرمنصر ہیں اورا عمال صالحہ کے بغیران چیزوں میں سے کسی کے حصول کی امیدر کھنا اسی طرح ہے جیسے بغیر شادی کے بیچ کی امیدلگا بیٹھنا یمی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام کے شاگردوں میں سے ابوعثان النھدیؓ نے تقدیر کی احادیث سنیں تو کہا کہ مجھے اس امر کے اول برآخر کی نسبت زیادہ خوثی ہے یعنی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارےاو پران اعمال کوکھاہے اور یہ بتایا ہے کہ ان اعمال کوکرنے میں اس کی مدد وتو فیق شامل حال رہے گی تو مجھے اس بات پر جوخوثی ہوئی وہ اس خوثی ہے کہیں زیادہ ہے جواینے اعمال صالحہ کے کرنے پر مجھے ہوئی کیونکہ مجھے اس سے پیلیقین ہوگیا کہ بیمل میں نے اپنے زور باز واور ذاتی قوت واختیار سے نہیں کیا بلکہ پیمل میرے لئے اس سبب آ سان ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کومیرے لئے مقدر کررکھا تھا،اس سے معلوم ہوا کہ نقدیریرایمان اللہ تعالیٰ کی توحید اورانسان یراسکی بے بہانعمتوں پریقین کا باعث ہے مثلاً ایک انسان ایک کام اپنے بل بوتے پر کرتا ہے اور ایک کام کسی اور کی توفیق ومدد سے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیانسان اینے بل بوتے پر کیے ہوئے کام برکسی کاشکر بیادانہیں کرے گااور جوکام اسکاکسی اور کی مدد وتو فیق سے سرانجام پایا ہووہ انسان اس کام کی تنجیل کاسہرااینے سرنہیں بلکہاں انسان کے سر باندھے گاجس کی مددوحمایت سے وہ کا مکمل ہوا ہے،قر آن کریم نے تقذیر کے مسئلہ کو واضح کرنے کیلئے متعدد مثالیں بیان فرمائی ہیں مثلاً قارون کا قصہ بیان کیا کہ جب اس سے کہا گیا کہ اپنی اس بے شار دولت میں سے اللہ کی راہ میں اور ضرورت مندوں پرخرچ کرے تواس نے یہی جواب دیا که''اوتدیتہ علی علم عندی'' حافظ ابن کثیر کھتے ہیں کہ اسکامطلب بینہیں کہ'' یہ میرےعلم اورمحنت کا کمایا ہواہے اور اللہ كاديا ہوانہيں''بلكہ اسكامطلب بيہ ہے كہ اللہ نے بير مال مجھے ميمجھكر ديا ہے كہ ميں اسكامستحق ہوں اور اللہ تعالی

میرےاو برراضی اور مجھ سےخوش ہے بعنی اللہ کے علم میں اگر میں اللہ کامحبوب بندہ نہ ہوتا تو وہ مجھے بیرمال بھی نہ دیتا جس طرح اس نے بعض لوگوں کواس لئے غریب رکھاہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے گویا قارون نے غربت اورتو نگری کواللہ کی رضا کا معیار قرار دیااس لئے اللہ تعالیٰ نے فر مایا که 'اسکو پیمعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت لوگوں کو ہلاک کرڈالا جوتوت ودولت کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے''اگر مال ودولت کی فراونی اللہ کی رضااورمحبت کی علامت ہوتی تواللہ تعالی ایسےلوگوں کوبھی ہلاک نہ کرتااس سےمعلوم ہوا کہ قارون نقدیر کامئرنہیں بلکہ نقدیریرا بمان رکھتا تھا،اسی طرح سورۃ کہف میں دوآ دمیوں کی مثال بیان کی گئی ہے جسمیں سے ایک مالدار تھااور دوسرا تنگدست پھر جب مالدار آ دمی سے کہا گیا کہتم اینے مال میں سے غر باومساکین برخرچ کروتواس نے بھی یہی کہا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے میں کیوں کسی پریہ مال خرچ کروں حالانکہ اگروہ اسے اپنی نقذ ریکا لکھا ہوا سجھتا تواس نقذیر کے لکھے پرشکرادا کرتااورشکرانے کےطور پر ا پنے مال میں سے ضرورت مندوں کا حصہ بھی ادا کرتا اسکے برخلاف وہ لوگ جن کارزق اللہ تعالیٰ نے ننگ کردیا ہووہ سرتوڑ کوشش کے باوجود بھی جب اپنی مرضی و منشاکے مطابق تو نگری حاصل نہیں کریاتے تو تقتریر پرایمان نه رکھنے کے باعث مایوی کا شکار ہوجاتے ہیں اورآخر کارخوکشی جیسے بھیا نک عمل کوبھی کرگذرتے ہیںاس لئے جوشخص نقدیریرایمان نہیں رکھتاوہ در حقیقت کسی اور کا کیچھ نقصان نہیں کرتا بلکہ ایناہی نقصان کرتاہے۔

اسی طرح اعمال صالحہ کا معاملہ ہے اگریم انسان نے اپنے اختیار اور کسی ہیرونی مدد کے بغیر کیا ہوتو وہ کسی کا شکر یہ ادانہیں کرے گا اور اس عمل پر کسی کا احسان مندنہیں ہوگا لیکن اگروہ یہ سمجھے کہ بیم ل نہ میرے بس میں تھا اور نہ میرے لئے ممکن بلکہ بیتورب تعالی کی خصوصی تو فیق اور مدد سے انجام پایا ہے تو وہ زندگی بھر رب تعالیٰ کا ممنون اور شکر گذارر ہیگا اور قرآن وسنت میں اس بات کے شوا ہدموجود ہیں کہ انبیاء کرام وصالحین اپنے اعمال صالحہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر اداکرتے رہے بھی کسی نے بینیں کہا کہ بیمل بغیر کسی مدد کے میرے اختیار سے وجود میں آیا ہے۔

## تقذير كالغوى اورشرعي معنى:

پرویز صاحب نے تقدیر کے معنی پیانہ اللی کیا ہے جو کہ سے خواسی کیا جائے تقدیر کا معنی ہے پیانے سے چیزوں کا نا پنا کیونکہ لفظ تقدیر مصدر ہے اور کسی مصدر کا ترجہ جب بھی اردو میں کیا جائے تواسی آخر میں 'نا' آتا ہے جیسا کہ قتل کے معنی ہیں قتل کر نااور ضرب کا معنی ہے مار نااسی طرح تقدیر کا مطلب 'نا پ' نہیں بلکہ ''نا پنا' ہے اس معنی کے لحاظ سے لفظ تقدیر کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا پنا' ہے اور جو شخص کسی چیز کو ناپ تول کر بناتا ہے یا لیتنا اور دیتا ہے تواسکواس چیز کے کا کنات کو ناپ تول کر بیدا کیا ہے اور جو شخص کسی چیز کو ناپ تول کر بناتا ہے یا لیتنا اور دیتا ہے تواسکواس چیز کی مقدار و کمیت کا پورا پورا علم ہوتا ہے نیز اس سے ہیسی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہر انسان اور حیوان کا رز ق ناپ و تول کی مقرر کر دیا ہے اب اس میں کمی بیشی مامکن ہے اور اللہ تعالی خود چا ہے تواس رز ق یا عمر میں کمی بیشی کر کرمقرر کر دی ہے جسمیں اضافہ یا کو تی ناممکن ہے البہ تاگر اللہ تعالی خود چا ہے تواس رز ق یا عمر میں کمی بیشی کر سکتا ہے کیونکہ اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے یہی بات ایک حدیث میں بھی فہ کور ہے جس کے سکتا ہے کیونکہ اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے یہی بات ایک حدیث میں بھی فہ کور ہے جس کے الفاظ ہے ہیں:

﴿عن ابن مسعود قال حدثنارسول الله عَلَيْنَهُ وهو الصادق المصدوق. ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذالك ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات، فيكتب عمله و اجله ورزقه وشقى او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذى لا المه غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم المعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم المعمل بعمل اهل النار حتى مايكون بينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها ﴿ متفق عليه ﴾

لین ' عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم کونبی کریم اللہ نے نہ بات بیان کی اور آپ اللہ سے تھے

اور جوبات آپ کو بتائی جاتی تھی وہ بھی سچی ہوتی تھی، آپ اللہ نے نے فرمایا کہتم سے ہرانسان کی پیدائش اسطرح ہوتی ہے کہ مال کیطن میں چالیس دن تک نطفہ کی حالت میں رہتاہے پھرا گلے چالیس دن خون کی حالت میں رہتا ہے پھرا گلے جالیس دن گوشت کے نکڑے کی حالت میں رہتا ہے اسکے بعد اللہ تعالیٰ اسکی جانب ایک فرشتہ بھیجتا ہے وہ فرشتہ آکرا سکاعمل، اسکی عمر، اسکارز ق اور اسکانیک بخت یابد بخت ہونا لکھتا ہے پھراس میں روح پھونکتا ہے،اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ایک انسان جنتیوں والے اعمال کرتار ہتاہے اور ممل کرتے کرتے جنت کے اتنا نزدیک ہوجا تاہے کہ اسکے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھروہ پلٹ کرجہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اوراسی پرمر کرجہنم میں چلا جاتا ہے جبدایک انسان پوری زندگی جہنمیوں والے اعمال کرتار ہتاہے یہاں تک کہ جہنم کے اتنے نز دیک ہوجا تاہے اسکے اور جہنم کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے چھروہ ملیٹ کر جنتیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اوراس پراسکاخاتمہ ہوتا ہےاوروہ جنت میں داخل ہوجا تاہے'' یعنی نبی کریم اللہ نے نے فرمایا کہ ہرانسان پرآخر میں اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے پھروہ وہی عمل کر کے مرتا ہے جواسکا مقدر ہوتا ہے اور اللہ کے یاس لکھا ہوامحفوظ ہوتا ہے اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ناپ تول کراسکاانجام لکھتا ہے جو بھی غلط واقع نہیں ہوسکتا ہے اسکی مثال میہ ہے کہ ایک سائنس دان سورج کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سورج فلاں تاریخ کواتنے نج کراتنے منٹ پراینی روشنی کھود ہے گااورگرئن ہوکر کالا ہوجائے گااس سائنس دان کی خبر سوفیصد بوری اترتی ہے اور چکتا دمکتا سورج جو بوری دنیا کوروش کرر ماہوتا ہے بکدم سیاہ ہوجا تا ہے لیکن اسی نوعیت کی بات جب اللہ تبارک وتعالی کسی انسان کے بارے میں ارشاد کرے کہ وہ انسان اینے آخری وقت میں اپنے پہلے دین و مذہب سے ہٹ کر دوسرادین اختیار کرے مرے گاتو دنیا کہنے گئی ہے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے ہم اسکو ماننے کو تیار نہیں ہیں یعنی انسان اپنے جیسے انسان کے علم کی بنیاد پر کی گئی پیش گوئی کی تصدیق کرتا ہے جبکہ رب تعالیٰ کے علم کی بنیادیرآنے والے انسانی حالات کے خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کرتا ہے ہیں معلوم ہوا کہ لفظ تقدیر کے لغوی اور شرعی معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

# كيامسكة تقدير مين قرآني آيات بالهم متصادم بين؟:

يرويز صاحب "كتاب القدير" مين صفح ٢٦ ير لكهة بين كه:

﴿ اورجس طبقہ نے قرآن کریم کامطالعہ شروع کردیا تھاان کااعتراض یہ تھا کہ ہمیں تواس میں قدم قدم پر تضادات ملتے ہیں کہیں وہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے ہدایت حاصل کر لے اورجس کا جی چاہے گمراہ ہوجائے ،اور کہیں کہتا ہے کہ ہدایت و گمراہی خدا کی طرف سے ملتی ہے انسان کا آمیں کوئی اختیار نہیں ﴾

پرویز صاحب کی اس بات سے واضح طور پر بیا شارہ ملتا ہے کہ قر آن کریم کی آیات میں باہم تضاد اور اختلاف ہے جس کو پرویز صاحب نے اپنی کتاب التقدیر میں حل کیا ہے، پرویز صاحب کی بیہ بات کہاں تک درست ہے بیہم قر آن سے پوچھتے ہیں قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ:

## ﴿ أَفَلَا يَسَدَبُرُونَ الْقَرِآنَ وَلُو كَانَ مَنَ عَنَدَغَيْرُ الله لُوجِدُوا فَيه اختلافا كثيرا له سورة النساء آيت ٨٢ ﴾

 جن اہل علم حضرات نے بھی قرآن کی تفاسیر اردوزبان میں لکھی ہیں ان سب نے عربی تفاسیر اوراحادیث نبوی سے استفادہ کرنے کے بعد ہی ان تفاسیر کورقم کیا ہے لہذا اصولی طور پر وہ اردو تفاسیر قرآن کی منشاء کے مطابق ہیں البتہ علم وتفہم کی بنیاد پر بعض اختلا فات بھی ہیں، قرآن کریم کی عربی زبان میں بے انتہاء تفاسیر دستیاب ہیں اوران میں سے بعض تفسیر ول کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے پرویز صاحب کو اعتراض لکھ کر بھیجنے والے افرادا گران عربی تفاسیر کی طرف رجوع کرتے تو وہ قرآن میں کوئی اختلاف نہ پاتے اور قرآنی آبیات پر اعتراض روانہ کرنے والے غالبًا وہی لوگ ہیں جو پرویز صاحب کے معتقدین ہیں اور پہلے سے ہی انکار حدیث کے فتنہ میں مبتلا ہیں بیلوگ اگر قرآن کوقر آن پہنچانے والے کے بیان سے ہٹ کراپی طرف سے حدیث کے فتنہ میں مبتلا ہیں بیلوگ اگر قرآن کوقر آن پہنچانے والے کے بیان سے ہٹ کراپی طرف سے سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن نبی کریم اللی بیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیقر آن نبی کریم اللی نازل فر مایا اور ساتھ ہی سورۃ انحل میں بیاعلان بھی کیا کہ:

## ﴿انزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون ١٩٣٨٠

لیخن" اے جھوالیہ یہ نہ کر لیخی قرآن ہم نے آپی طرف نازل کیا ہے، آپ اسکامفہوم اور تشریح لوگوں کے لئے بیان کریں تا کہ لوگ اس میں غور فکر کریں 'اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کامفہوم بیان کرنا نبی کا وظیفہ ہے جواقوال واعمال دونوں شکلوں میں ہوسکتا ہے اسکے علاوہ خود قرآن کی بعض آیات بھی بیض آیات بھی ایش کرنا نبی کا وظیفہ ہے جواقوال واعمال دونوں شکلوں میں ہوسکتا ہے اسکے علاوہ خود قرآن کریم ایس ہے کہ بیان بعض آیات کی تشریح کرتی ہیں چنا چہ امت کے اہل علم کا وظیفہ ہے ہے کہ قرآن اور نبی کریم ایس ہے کہ بیان یا علم کی جو عوف عام میں حدیث کہا جاتا ہے کی باہم مطابقت کوسا منے لاتے ہوئے ایک مربوط انداز میں عوام کی باہم مطابقت کوسا منے لاتے ہوئے ایک مربوط انداز میں عوام کرنے کو تیار نہ ہوتو اسے قرآن میں اختلاف کے سوالور کیا نظر آئے گا قرآن کریم میں متعدد آیات ایس ہیں کرنا پڑا مثلاً حافظ ابن کثیر نیس آسکیں بلکہ انصیں ان آیات کو بیجھنے کے لئے صاحب قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑا مثلاً حافظ ابن کثیر نے نصورة البقرة کی آئیت:

#### ﴿ وكلوا وشربواحتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط

http://www.ahya.org

#### الاسود☆١٨١ ﴾

کے تکم کے مطابق ایر ہیاہ دھا گہ اور ایک سفید دھا گہ در کھ لیا اور جب تک ان میں تمیز نہ ہوئی روزہ رکھنے کے لئے سحری کھا تار ہا پھر شخ کواس بات کا تذکرہ نبی کر یم اللی ہے گیاتہ سے کیاتو آپ اللی ہے ہوا تار ہا پھر شخ کواس بات کا تذکرہ نبی کر یم اللی ہے گئاتہ ہوا کہ جب ایک سحالی جو سے شخ کی سفیدی کا رات کی سیابی سے ظاہر ہونا مراد ہے لیعنی اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جب ایک سحالی جو اہلی زبان ہیں نازل ہوا ہے اسے قرآن کے ظاہری الفاظ سے ناطی لگ سکتی ہے اور وہ قرآن کی مراد کے برخلاف مفہوم اخذ کر سکتا ہے تو پھر بعد میں آنے والے لوگ قرآن کواسکے ظاہری الفاظ ور آن کی مراد کے برخلاف مفہوم اخذ کر سکتا ہے تو پھر بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو اسکے ظاہری الفاظ اور مضاع بی لاحت کی مدد سے کس طرح سمجھ سکتے ہیں پس ضروری ہے کہ قرآن کی تفسیر بالعموم اور مشکل آبات کا مفہوم بالخصوص صاحب قرآن نبی کر بیم اللیہ ہے ہوآج ہمارے پاس آپ بیاتی ہے گوال و اعمال پر مشتمل سے کے احاد بیث کی صورت میں قطعی طور پر محفوظ ہے لیکن جوشن یا جوفرقہ اعلی کے برخلاف قرآن کی کسی آبت کی تفسیر یا مفہوم متعین کرتے ہوئے لامحالہ اپنے خود کو باز نہیں رکھ سکے گا بہی وجہ ہے بعض اہل علم نے بہاں تک کہا کہ کی تشری کو اور مفہوم بیان کرنے سے خود کو باز نہیں رکھ سکے گا بہی وجہ ہے بعض اہل علم نے بہاں تک کہا کہ ضعیف حدیث بڑمل کرنا کسی کی ذاتی رائے بڑمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

## منكرين حديث بهي احاديث كفتاج بين:

منکرین حدیث عبادات و مذہبی رسومات کے ضمن میں کلی طور پر حدیث کے تاج ہیں مثلاً نماز، روز و جج اورز کواق کی ادائیگی حدیث کواپنائے بغیر ممکن ہی نہیں اسی طرح نکاح یامردے کی جبینر وتکفین وغیرہ بھی حدیث کی رہنمائی کے بغیر ناممکن ہے لیکن صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کا انکار کرنے کے لئے بھی منکرین حدیث کو بالآخر حدیث ہی کاسہار الینا پڑتا ہے مثال کے طور پر منکرین حدیث اورائے تبعین کہتے ہیں کہ عمر فاروق ٹے نے صرف قرآن کو ججت مانتے ہوئے کہا تھا کہ 'حسبنا کتاب اللہ'' یعنی ہم کو اللہ کی کتاب کافی ہے، اگر عمر فاروق ٹی کی قول پیش کرنے والوں سے یوچھا جائے کہ عمر فاروق ٹی کی تول قرآن کی کوئی آیت

میں ہے تو وہ کہیں گے جی بیقر آن میں نہیں ہے بی تو حدیث میں ہے یعنی حدیث کا انکار کرنے والے حدیث کی جیت سے انکار کرنے میں خود حدیث ہے جیت سے انکار کرنے میں خود حدیث ہیں ہمکرین حدیث بی بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم اللیقی نے حدیث وں کے نہ لکھنے کا حکم دیا تھا لیکن نبی کریم اللیقی کا بیقول بھی ایک حدیث ہی ہے جس کو حدیث کے ججت نہ ہونے پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منکرین حدیث کے زدیک جب حدیث سرے سے جت ہی نہیں ہے تو منکرین حدیث انکار حدیث کے ثبوت میں احادیث کو پیش ہی کیوں کرتے ہیں۔

## عمر فاروق كقول حسبنا كتاب الله كامطلب:

اگرکوئی موحداور قبع سنت سوال کرے کہ عمر فاروق کے اس قول کا مطلب کیا ہے تو اسکا جواب ہے ہے کہ عمر فاروق نے قرآن نبی کریم اللیکی سے پڑھا تھا جس میں ہرآ یت کا مفہوم نبی کریم اللیکی نے انھیں خود بتایا تھا یعن عمر فاروق گااشارہ محض قرآن کے الفاظ اورا نکاوہ مفہوم تھا جو نبی کریم اللیکی سے مرادقر آن کے الفاظ اورا نکاوہ مفہوم تھا جو نبی کریم اللیکی ہے نہیں سکھایا تھا یعنی عمر فاروق کے مذکورہ قول سے قرآن مفسر ومشرح بالحدیث مراد ہے تعنی [حسبنا کتاب اللہ] سے مرادصرف قرآن کریم مراد لینا بہت بڑی جہالت کی بات ہے کیونکہ سورہ نحل کی آئیت میں واضح کیا گیا ہے کہ قرآنی آیات واحکامات کی شرح وتفیر محمدرسول اللیکی تھے کوسونی گی اور آپھی گیا در آپھی گیا۔ نے اپنے قول وکمل کیا اسلئے ججۃ الوداع میں اعلان ہوا کہ:

## ﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي المسورة المائده

لین '' آج تمہارے لئے تمہارادین کمل کردیا گیا اور نعموں کی تعمیل کردی گئ' قابل غور مقام ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کوکمل کرنے کی خبر دی ہے اور دین محض قرآن نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ نبی کا قول اور عمل بھی دین ہے لیغنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ نبی کریم اللہ نے اپ قول اور عمل بھی دین ہے تعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ نبی کریم اللہ نے اس اعتبار سے عمر فاور ق کے قول [حسینا کتاب اللہ] میں قرآن کے ساتھ اسکی تفییر ازخود داخل ہے کیونکہ عمر فاروق نے قرآن کو پرویز صاحب کی طرح لغت اور منطق کی مدد سے ازخوذ نہیں سمجھا تھا بلکہ قرآن کی تفییر وتشریح نبی کریم اللہ نے ہو تا عدہ حاصل کی تھی اسی اور منطق کی مدد سے ازخوذ نہیں سمجھا تھا بلکہ قرآن کی تفییر وتشریح نبی کریم اللہ نہ ہو تا عدہ حاصل کی تھی اسی

چز کواصطلاح میں حدیث نبوی اللیہ کہاجا تا ہے نیز معلوم ہونا چاہیے کہ عمر فاروق سمیت تمام صحابہ کرام کے لئے حدیث بذاتہ ججت تھی اسکی سب سے قوی دلیل وہ تاریخی حقیقت ہے جسمیں نبی کریم اللیہ کی وفات کے بعد انصار نے خلافت کے مسئلہ میں اختلاف کیا اور کہا کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا اس موقعہ پر ابو بکر صدیق ٹیش نے کسی قر آنی آیت کو پیش نہیں کیا بلکہ صرف ایک حدیث پیش کی اور فرمایا:

﴿ لقد علمتم ان رسول الله عَلَيْكُ قال . لوسلك الناس واديا وسلكت الانصارواديا سلكت وادى الانصار . ولقد علمت ياسعد ان رسول الله عليه قال وانت قاعد قريش ولاة هذا الامرخبر الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء خرواه الامام احمد في مسنده . الفتح الرباني و البداية والنهاية ص٢٨٥،٢٨٨ ج٥ ﴾

لیمن (ایرانسار کیاتم جانتے ہوکہ نبی کریم اللہ نے فرمایاتھا، اگر اوگ ایک وادی میں چلیں اور انسار دوسری وادی میں چلیں تو میں انسار کے ساتھ چلوں گا اورا سے سعد کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایاتھا کہ قریش اس امر کے والی ہیں، پس نیک آدمی نیک آدمی کا اور فاجرآدمی فاجرآدمی کا پیرو کارہ تو فرمایا آپ سے فرمایا آپ سے فرماتے ہیں ہم وزراء ہیں اور آپ امراء ہیں 'اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت پر امت کا اتفاق قرآن کی کسی آیت کی بنا پر نہیں بلکہ صرف صدیث کی بنیاد پر ہوا نیز عمر فاروق جن کی خلافت پر امت کا اتفاق قرآن کی کسی آیت کی بنا پر نہیں بلکہ صرف صدیث کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی بنیاد پر ہوا نیز عمر فاروق جن کر کے والے اولین کو گوں میں شامل سے اور انسار میں سے خلافت وامارت کے دعویدار سعد بن عبادہ آپ نے دعوئ سے دشہر دار قرآن کی کسی آیت سے نہیں بلکہ ایک حدیث من کر ہوئے نہ یہ بر برآں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی کر یم ایک کسی آیت سے نہیں بلکہ ایک حدیث من کر ہوئے نہیں ہو سکتا تو کو ان انسارہ نہیں ہوسکتا تو کی انسارہ نہیں ہوسکتا گول حسبنا کتاب اللہ آپ کا مقصد آج مصحف کی صورت میں پائے جانیوالے قرآن کی طرف اشارہ نہیں ہوسکتا بلکہ آپ کیا اللہ آپی کیونکہ عربی زبان میں احکامات کو بھی کتاب کہا بلکہ آ

جاتا ہے مثلاً سورة البينه ميں الله تعالى كاارشاد ہے كه:

#### ﴿ رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة 🖈 فيها كتب قيمة ﴾

لعنی 'اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، جسمیں سی اور درست احکامات ہوں 'اسی طرح کہیں کہا گیا[ کتب علیم القصاص] اور کہیں کہا گیا[ کتب علیم الصیام] اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا مطلب فرائض اوراحکامات بھی ہوتے ہیں جبکہ اردوزبان میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں اسکے لئے عربی زبان میں عام طور پر مصحف کا لفظ مستعمل ہے جسیا کہ مندرجہ بالاقر آئی آیت میں استعال ہوا ہے در حقیقت منکرین حدیث عمر فاروق کے اس قول کی غلط تاویل کر کے احادیث کی ججت سے قطعی طور پر پیچھا چھڑا نا چاہتے ہیں حالانکہ عمر فاروق سمیت تمام صحابہ کرام دینی معاملات میں احادیث کے جحت ہونے کے قائل تھے۔

# كيا قرآن كاترجمكسى زبان مين بيس موسكتا؟:

پرویزصاحب نے کتاب التقدیم میں لکھاہے کہ''قرآن کریم کے مطالب تک پہنچنے کے راست میں دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اسے بالعموم تراجم کی مدد سے بیجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوسکا''پرویز صاحب نے یہ بات دراصل اس لئے کہی ہے تاکہ وہ قرآن کریم کی آیات کے مفہوم کے نام پراپنے موقف کوقرآن کا فرمان بنا کرپیش کرسکیں اور کوئی شخص بین کہہ سکے کہ جناب آپ کی فلال بات قرآن کی آیات کے ترجمہ کے سے مطابقت نہیں رکھتی مزید حفظ بین کہ سکے کہ جناب آپ کی فلال بات قرآن کی آیات کے ترجمہ کے سے مطابقت نہیں رکھتی مزید حفظ مانقذم کے طور پر پرویز صاحب نے آگے یہ بھی لکھا دیا ہے کہ'' آئیند ہو ضحات میں آپ لکھا پائیں گے کہ اس آت کا مروجہ ترجمہ یہ ہے لیکن اس کا مفہوم ہیں ہیاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز صاحب نے قرآن کی ترجمہ سے ہٹ کرقرآنی آیات کا جومفہوم بیان کیا ہو جو پرویز صاحب نے بیان کیا ہے خاص طور پر اہل ذبان مفسرین میں سے کسی نے بھی قرآن کا وہ مفہوم بیان کیا ہو جو پرویز صاحب نے بیان کیا ہے خاص طور پر اہل زبان مفسرین میں سے کسی نے بھی قرآن کا وہ مفہوم وہ نہیں سے کسی نے بھی قرآن کا مفہوم وہ نہیں سے کسی نے بھی قرآن کا مفہوم وہ نہیں سے کسی نے بھی قرآن کا مفہوم یہ نہیں سے کسی نے بھی قرآن کا مفہوم وہ نہیں سے کسی نے بھی قرآن کا مفہوم وہ نہیں سے کسی نے بھی قرآن کی تاریخ میں یوری صاحب نے بیان کیا ہو جو پرویز صاحب نے بیان کیا ہو جو بیات کیا ہو جو پرویز صاحب نے سمجھا جو یہ ویز صاحب نے بیان کیا ہو جو بیات کیا ہو جو پرویز صاحب نے بیان کیا ہو جو بی ویز صاحب نے سمجھا ہو ہو ہو ہو ہو سے کر قرق میں اس کی تاریخ میں اس کی تاریخ میں اوری کیا ہو کہ کی جو دو سوسال کی تاریخ میں اوری کیا ہو کی کھور میں اس کی تاریخ میں اس کی تاریخ میں اس کی تاریخ میں اوری کیا ہو کیورین صاحب نے ساتھ کیا ہو کیا کیا ہو کو کیا گور اوری کیا ہو کیا کیا ہو کی کیا ہو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کی کی کی کی کوری کیا گور کیا گور کیا گور کی کیا ہو کی کی کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کی کیا گور کی کی کی کی کوری کی کیا گور کی کی کیا گور کی کی کی کی کیا گور کیا گور کی کی

امت مسلمہ قرآن کی تفسیر سے جاہل رہی اور قرآن کے نزول کے بعد پہلی باراسکی تشریح وتو تینج پرویز صاحب
پر کھلی ہے یہ ایک ایسی بات ہے جسکی تصدیق کسی مسلمان سے ممکن نہیں حتی کہ خود مشکرین حدیث بھی ایسی بات
منہ سے زکالنے کی جرات نہیں کر سکتے ، تو پھر کیا یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ تمام مفسرین ومحدثین نے جان بوجھ کر
امت مسلمہ کو قرآن کی صحیح تفسیر وتشریح سے محروم رکھا تو اس بات کو بھی اہل تشیع کے علاوہ مسلمانوں میں سے کوئی
سلم کرنے کو تیار نہ ہوگا یعنی امت مسلمہ کے نزدیک تمام اسلاف مفسرین ومحدثین مومن ومسلم ہیں اوران کی
بیان کردہ تفسیر وتشریح کے حق صحیح ہونے پرامت کا اتفاق واجماع ہے ، تو اب ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے
کہ برویز اور اسکا بیان کردہ قرآنی مفہوم کس درجہ میں آتے ہیں ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

# ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولى ونصله جهنم وسائت مصيرا ☆سورة النساء ﴾

یعن '' جس نے ہدایت کے واضح ہوجانے کے بعدرسول علیہ کے گافت کی اور مومنین کے راست کے سواکسی دوسر سے راست کی پیروی کی تو ہم اسے اسکی راہ پر چلنے دیں گے اور آخر کا روہ جہنم میں جاپڑے گاجو بہت ہی براٹھ کا نہ ہے'' پرویز صاحب کے سامنے تمام اسلاف کی نفاسیر ہدایت کے لئے موجود تھیں لیکن اضوں نے ان سب کو بیک جنب تا تعلم رد کر دیا اور خود قرآن کا مفہوم لکھا جسمیں احادیث نبوی کھی ہے سے صرف نظر کرتے ہوئے محض اپنی عقل کو بنیاد بنایا اسطر تر رسول کھی ہے گی کا لفت کی مزید برآں تمام مفسرین کومون و مسلم سلیم کرنے کے باوجود ان تمام قرآنی آیت کی ایک نئی تغییر کی جن پرتمام اہل علم متفق تھے اسطر تر مومنین کے راستے کو چھوڑ کرایک دوسراراستہ اختیار کیا جوسیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے مثلاً پرویز صاحب نے شیطان کے راستے کو چھوڑ کرایک دوسراراستہ اختیار کیا جوسیدھا جہنم کی طرف جاتا ہے مثلاً پرویز صاحب نے شیطان اہلیس اور جنات کے بارے میں قرآنی آیات کا جومفہوم بیان کیا ہے وہ اسلام کی پوری تاریخ میں کسی اہل علم نے بیان نہیں کیا، بیصرف پرویز صاحب کی اپنی وہنی اختراع ہے جوقر آن کی تغییر یا قرآنی آیات کا مفہوم نہیں بلکہ صرح قرآن کی تغییر میں انھوں نے تغییر یں لکھا ہے کہ سب سے پہلے محد بن جریط ہری التو فی ماسید نے تفیر القرآن کھی اس تفیر میں انھوں نے تفیر یں لکھا ہے کہ سب سے پہلے محد بن جریط ہری التو فی ماسید نے تفیر القرآن کھی اس تفیر میں انھوں نے تفیر یں لکھا ہے کہ سب سے پہلے محد بن جریط ہری التو فی ماسید نے تفیر القرآن کھی اس تفیر میں انھوں نے ہریا ہو تھیں تھیں دوایات نقل کر دیں اور اسطر تے دنیال قائم کر دیا کہ وہ تشریح انجی یا کسی اور کی نہیں

بلکہ خودرسالتما ہے ﷺ کی بیان کرد ہ تغییر ہے،اسکے بعد ہے آج تک جتنی بھی تفاسیر کھی گئی ہیںان کی بنیاد ا مام طبری کی تفسیر ہے''یرویز صاحب کی اس تحریر میں یہ دعویٰ کیا گیاہے کہ امام ابن جربر طبریؑ نے قر آن کی ہرآیت کی تفسیر بذریعیروایات خودرسول الله ﷺ سے فقل کی ہے حالانکہ پرویز صاحب کی بیربات غلط ہے كيونكهامامابن جريرطبري كي تفسيرآج بهي هرجكه دستياب بيجسمين هرآيات كي تفسيرنبي كريم الله سيمنقول نہیں بلکہ بیشتر حصہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے منقول تفسیر برمشتمل ہے،اور پرویز صاحب نے بیسلیم کیاہے کہ اسکے بعد ہے آج تک جوبھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کی بنیاد ابن جریر کی تفسیر ہے بعنی پرویز صاحب نے بیہ بات شلیم کی ہے کہ امت مسلمہ کے تمام علاء وفقهاء وفسرین نے طبری کی تفسیر میں اپنائے گے اصولوں کوچیج مانتے ہوئے انہی اصولوں کواپنی تفاسیر کی بنیاد بنایا ہے جبکہ پرویز صاحب کے خیال میں تفسیر طبری کی بنیاد ہی غلط ہے اسکا مطلب پیہوا کہ امت مسلمہ کی چودہ سوسالہ تاریخ میں جس قدر بھی تفاسیر آج تک ہوئیں وہ سب غلط قرار یا ئیں اورتمام اہل علم جنہوں نے بیہ تفاسیر کھیں وہ سب قرآن سے جاہل رہے کیونکہ انھوں نے ایک بے بنیا دَنفسیریایٰی نفاسیر کی بنیا در کھدی اسطرح پیامت پرویز صاحب کےمفہوم القرآن کے منظرعام برآنے تک قرآن سے جاہل ہی رہی بلکہ اہل عرب تو آج بھی قرآن سے جاہل ہوئے کیونکہ مفہوم القرآن کا ابھی تک عربی ترجمہ نہیں ہوا یعنی اگر پرویز صاحب بیہ بات دعویٰ نبوت کے ساتھ کہتے اوراینے آپ کو نبی ورسول کہہ کریوری امت کی تفسیر ول کوغلط کہتے تو شاید کچھ بات بنتی تھی مگر دعویٰ نبوت کے بغیرا یک برویز صاحب کی جرح برتمام امت کوگمراه قرارنہیں دیا جاسکتا قارئین شاید ہماری اس بات کومبالغہ آرائی خیال کریں اس لئے ثبوت کے طور پرہم پرویز صاحب کی تحریر سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جس ہے تمام مترجمین وفسرین کے بارے میں پرویز صاحب کاموقف کھل کرقار نین کے سامنے آ جائے گا، پرویز صاحب ایک آیت کر جمدیراینی رائے دیتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ اس سے میرامقصود یہ بین که آیت کاوہ ترجمہ غلط ہے، جب آیات قرآنی کا ترجمہ ممکن ہی ہیں ہوتا مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ: ہی نہیں تواسکے چے یاغلط ہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا مثلاً قرآن کریم میں ہے کہ:

يضل من يشاء ويهدى من يشاء 🖈 سورة النحل ٩٣

http://www.ahya.org

اسکاتر جمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ جسے جاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے جاہتا ہے مدایت دیتا ہے، آپ قرآن کے کسی نسخہ کواٹھا کردیکھ لیس اسمیس آپ کو یہی ترجمہ ملے گاحتی کہ آپ عربی زبان کی لغت کواٹھا کرد کچہ لیں تواسکی روسے بھی اس آیت کا یہی ترجمہ کیا جائے گا، لیکن جب ہم تصریف آیات کی رو سے اس آیت کودیکھیں گے توصاف نظر آ جائے گا کہ جومفہوم اس ترجمہ کی روسے متعین ہوتا ہے وہ نہ صرف پیر کشچے نہیں بلکہ قرآنی تعلیم کے بالكل خلاف ہےلہذا جب تك ہم قرآن مجيد كے مختلف مقامات كى روشني ميں من يشاء کامفہوم متعین نہیں کریں گے اس آیت کاصیح مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا 🖈 کتاب التقديرص ٢٦،٢٥ ﴾ يرويز صاحب نے يہاں يه بات تتليم كى ہے كه مذكوره آيت كابيه ترجمه كه "الله جسے جا ہتا ہے گمراہ كرتا ہے اور جسے جا ہتا ہے ہدايت ديتا ہے "عربي لغت" کے اعتبار سے میچے ہونے کے باوجو د غلط ہے اور قر آئی تعلیم کے خلاف ہے ،اسکامطلب ہیہ ہوا کہ تمام مفسرین قرآنی تعلیم سے جاہل تھے اورتصریف آیات کے فن سے ناواقف اور اگراپیانہیں تو پھریقیناً پرویز صاحب پرکوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کے سبب وہ تمام اہل علم اور عربی لغت کے خلاف آیت کا ترجمہ پامفہوم بیان کررہے ہیں پس پرویز صاحب کے بیان کردہ مفہوم کوصرف وہی شخص صحیح تشلیم کرسکتا ہے جو پرویز صاحب کونبی ورسول مانتا ہو یا پھرعقل ہے کورا ہو مگراہل بصیرت کے لئے اسکی قبولیت کاقطعی کوئی امکان نہیں۔

## پرويز صاحب اور فرقه باطنيه:

پرویز صاحب ایک جانب بیفر ماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہوسکتا اور دوسری جانب یہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے جوبھی تراجم کئے گئے ہیں وہ عربی لغت کے قطعی مطابق ہیں اسکے باوجود پرویز صاحب نے ان ترجموں کو غلط کہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پرویز صاحب باطنی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، باطنی فرقہ شیعہ کا اساعیلی فرقہ ہے اس فرقہ کے عقیدے کے مطابق قرآن کریم کا ظاہری

ترجمہ و معنی لینا جائز نہیں بلکہ قرآن کا ایک باطنی مفہوم ہے جواسے ظاہر کے بالکل مخالف ہوتا ہے اور وہی باطنی مفہوم معتبر ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور بیہ باطنی مفہوم صرف ائمہ شیعہ جانتے ہیں جن کاعلم بغیر کسی واسطہ کے اللہ سے براہ راست حاصل ہوتا ہے اور وہی قرآن کا صحیح مفہوم بیان کر سکتے ہیں، اس فرقہ کے نزد یک قرآن کے الفاظ رموز واشارات ہوتے ہیں جو ہرا یک کی سمجھ میں نہیں آسکتے یہی وجہ ہے کہ شیعہ تفاسیر میں قرآنی الفاظ کے باطنی معنی کئے گئے ہیں جو لغت عرب سے کسی طرح موافقت نہیں رکھتے مثلاً سورۃ النور کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ نے لکھا ہے کہ:

# ﴿ في الاحتجاج عن الحسن بن على في حديث له مع معاوية و اصحابه وقدنالوا من على الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ١٠٥٨ ١ ج٥٠

لیعنی''سورۃ نوریہ آیت جس میں ہے کہ خبیث مردخبیث عورتوں کیلئے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کیلئے ہیں اور پاک عورتوں کیلئے ہیں مردوں کیلئے ہیں اور پاک عورتوں کیلئے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کیلئے ہیں اس سے مرادعلی بن ابی طالب اوران کی جماعت والے شیعہ ہیں' اسی طرح مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ ہو:

# ﴿ امن يجيب المضطراذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض للمورة العنكبوت ٢٢ ﴾

یعنی''کون ہے جو پریشان حال کی پچار کو پہنچتا ہے جب وہ پچارے اوراس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اوراس نے تہمیں زمین کا خلیفہ بنا دیا ہے''اس آیت کی تفسیر میں الممیز ان فی تفسیر القرآن میں لکھا ہے کہ:

﴿ اس سے مراد شیعوں کا امام ہے جسے القائم کہتے ہیں وہ مضطر اور مجبور ہو کر مقام ابراہیم

کے پاس دور کھات نماز پڑھکر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسکی دعا نے گا پھر اسکی مجبوری و
مقہوری کو دور کر کے اسکو خلیفہ بنا دے گا کہ الممیز ان ص ۱۹۹ ہے ۔

اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نم بر ۱۹'زان الدین عنداللہ الاسلام'' کی تفسیر میں لکھا ہے کہ:
﴿ یہاں اسلام سے مراد تسلیم کرنا ہے اور تسلیم سے مراد علی بن انی طالب کی خلافت کو تسلیم

کرنا ہے تواس آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے نزد یک دین یہ ہے کہ علی کی خلافت کو تسلیم کیا جائے کہ المیز ان س۲۱ج ۱۵﴾

اسى طرح سورة الروم كي آيت ٣٠٠ كي تفسير مين لكھا ہے كه:

﴿ اس فطرت سے مراد جس پراللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے بیکلمہ ہے' لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علی ولی اللہ ، الی ها هنا التو حید' بعنی وہ کلمہ جس کے پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے یہی ہے جسمیں علی امیر المؤمنین ولی اللہ کہنا پڑیگا یہ پوراکلمہ تو حید کہلاتا ہے اس سے کم نہیں اس لئے اس روایت کے خرمیں' الی ها هنا التو حید' کے الفاظ میں لینی یہاں تک پڑھنا تو حید ہے ہما لمیز ان ص ۱۲ اے ۱۲ ﴾

ای طرح سورة البقرة آیت ۳ میں 'الذین یومنون بالغیب'' کی تفییر کرتے ہوئے المیز ان ص۲۶ جا کی اللہ جا کہ اس سے مرادشیعوں کے امام القائم بیں ان کوامام برحق ما ننامراد ہے' اورائی تفییر کے ص۲۶ جا ایک ایک جا کی تفییر میں لکھا ہے' 'وقفوهم اُھم مسکولون' ان کوروک دوان سے سوال ہوگائی بین ابی طالب کی خلافت کا سوال ہے مانا تھایا نہیں' بیہ ہاطئی تفییر جس کی قرآن کریم کے ظاہری الفاظ و معنی سے کوئی مطابقت نہیں ہے پرویز صاحب نے بھی الی ہی باطنی تفییر یک کی بیں اور بیات تعلیم کی ہے کہ انکا بیان نیقر ان کی تفییر ہے اور نہ ہی ترجمہ ہے جس کا ثبوت پرویز صاحب کی بیں اور بیات تعلیم کی ہے کہ انکا بیان نیقر ان کی تفییر ہے اور نہ ہی ترجمہ ہے جس کا ثبوت پرویز صاحب کے مفہوم القرآن کے سرورق پرموجود بیعبارت ہے کہ '' بینی قرآن کریم کا ترجمہ ہے نیقیر بلکہ اسکامفہوم القرآن کے سرورق پرموجود بیعبارت ہے کہ '' بینی قرآن کریم کا ترجمہ ہے نیقیر بلکہ اسکامفہوم طرح نگہ بصیرت کے سامنے اجرکر آ جاتے ہیں' اس اعتبار سے پرویز صاحب باطنی فرقہ کے ایک اہم رکن فرار پاتے ہیں اور باطنی فرقہ اسلام سے مطابقت خوار پاتے ہیں اور باطنی فرقہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ اس فرقہ کی بنیاد ایک جمہ بی اطنی فرقہ رآن کا بھی منکر ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے عقید ہے کہ میہ باطنی فرقہ رآن کو اپنے عقید ہے کہ مطابق بنانے کے بجائے ہمیشہ قرآن کو اپنے عقید ہے کہ مطابق بنانے کے بجائے ہمیشہ قرآن کو اپنے عقید ہے کہ مطابق بنانے کی سرتوڈ کوشش میں گے رہتے ہیں اس فرقہ کی بنیاد ایک بیودی عبداللہ بن سبانے رکھی تھی جو بظاہر کیونکہ می بودی عبداللہ بن سبانے رکھی تھی جو بظاہر کی بیاد کی بیودی عبداللہ بن سبانے رکھی تھی جو بظاہر

مسلمان ہوگیا تھانیز اسی فرقہ کی وجہ سے مسلمانوں میں عقید ہ وحدۃ الوجود بھی آیا کیونکہ عبداللہ بن سبا کہا کرتا تھا کہ علی بن ابی طالب میں اللہ کی روح سرایت کرگئی ہے اور شیعہ بھی اپنے ائمہ میں اللہ کی روح مرایت ہوگئی ہے اور شیعہ بھی اپنے ائمہ میں اللہ کی روح کہتے ہیں اس لئے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ صوفیہ کا عقیدہ وحدۃ الوجود شیعہ کا ہی پیدا کردہ ہے نیز شیعہ کی طرح صوفیہ بھی قرآن کی باطنی تفییر کرتے ہیں خواہ وہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے مطابقت رکھتی ہویا نہ رکھتی ہوائی طرح پرویز صاحب نے بھی اہل مغرب کے عقائداورا عمال سے مرعوب ہوکر قرآنی آیات کی الی تفییر کی ہے جومغرب زدہ افراد کے لئے مغرب کے عقائداورا نئے احساس کمتری کا کسی قدر مداواکر سکے مثال کے طور پرسورۃ فاتحہ کی آیت ''انعمت علیمہ'' کی تفییر ملاحظہ ہو کھتے ہیں کہ:

﴿ یعنی وہ راستہ جس پرچل کر سعادت مندام سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بہرہ یاب ہوئیں اس سے انھوں نے کا ئنات کی قو توں کو سخر کر کے اپنی ہم عصر اقوام میں امتیازی حیثیت حاصل کر لی ﷺ مفہوم القرآن ﴾

یہاں پرویزصاحب نے ''انعمت علیمم'' اس قوم کو قرار دیاہے جو کا کنات کی قو توں کو سخر کرے جبکہ نبی کریم اللہ اورخلفاء بنی امیداور بنوعباس میں سے کسی نے بھی کا کنات کو منحر کر کے داکث ، ہوائی جہاز بنائے اور نہ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا نظام وضع کر سکے یعنی کا کنات کو سخر کرنے کیلئے پچھنہیں کیاالبۃ اہل مغرب نے گذشتہ زمانے میں تنجیر کا کنات کا بیٹمام کام کیااوراسی وجہ سے وہ امت مسلمہ کوغلام بنائے ہوئے میں یعنی پرویز صاحب کی تفسیر کے مطابق ''انعمت علیمم'' کے مصداق یہی یورپ اور امریکہ والے ہیں اور آج ہر مسلمان اپنی نماز میں بید دعا کر رہاہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے یورپ والوں پرانعام کیا ہے اسی طرح ہم پر بھی انعام کراور ہمیں ایکے داستے پر چلا دے ، پس ہمارے خیال میں قرانی آیات کی اس فتم کی تحریف کے بعد یرویز صاحب کے مفہوم القرآن کو مفہوم القرآن کے بجائے تحریف القرآن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔

## تصريف آيات كامعنى ومفهوم:

پرویز صاحب نے کہاہے آیت (یصل من بیثاء ویھدی من بیثاء) کا تصریف آیات کی روسے جو مفہوم متعین ہوتا ہے اسکی روسے مفسرین کا تر جمہ صرف غلط ہی نہیں بلکہ قر آنی تعلیم کے بھی خلاف ہے برویز صاحب کے اس بیان پر بیاعتراض وارد ہوتاہے کہ قرآن نبی کر پھیائیں گئیس۲۳ سالہ زندگی میں مکمل ہوا اوربعض سورتوں کے مابین برسوں کا فاصلہ ہےاسی طرح بعض آیات کے مابین بھی مہینوں اور سالوں کا فاصلہ ہے اس اعتبار سے بعض آیات کا ترجمہ بعض دوسری آیات کی وجہ سے کیسے غلط ہوسکتا ہے جبکہ ان آیات کے نزول کے مابین مہینوں اور سالوں کا فاصلیمکن ہے لینی رہے کھیکن ہے کہ ایک آیت کامعنی ومفہوم کسی دوسری آیت پرموتوف ہوجواس آیت ہے مہینوں اور برسوں بعد نازل ہوئی ہو،اس طرح بیجی ناممکن ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ظاہری معنی ومفہوم کسی دوسری آیت پرموقوف ہوجوقر آن کی سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس آیت سے بہت آ گے یا پیچیے واقع ہوئی ہواسطرح قر آن کریم سے ہرعام وخاص فائدہ بھی نہیں اٹھاسکتا جب تک کہ وہ قرآن کی تمام سورتوں کے معنی ومفہوم برمکمل دسترس نہ رکھتا ہو، نیزیہاں بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہاللہ تارک وتعالیٰ نے الی آیات نازل ہی کیوں کیں جواپنے ظاہری معنی پرنہیں بلکہاس سے بھی آ گے بڑھکر ان آیات کاضحیح معنی ومفہوم انکے ظاہری معنی کے بالکل برعکس وخلاف ہے جو دوسری آیات سے تقابل کے بغیر مجھی ہی نہ جاسکتی ہوں اس اعتبار سے وہ آیات جواینے ظاہری معنی پرنہیں بلکہ اپنے مفہوم کو ظا ہر کرنے کے لئے کسی دوسری آیت یا آیات کی محتاج ہوں بے مقصد اور بلا فائدہ قراریا ئیں گی حالانکہ قر آن کریم کی کسی آیت کے بارے میں بھی بینظر بیر کھنا کہوہ بے معنی و بے مقصد ہے صریح کفر ہے۔

# من بيثاء كامعني ومفهوم:

پرویز صاحب کتاب التقدیرص ۲۱۷ پردقمطراز ہیں کہ:

﴿ عربی زبان کے قاعدہ کی روسے''من بیثاء'' کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک بیر کہ جسے اللہ چاہے اور دوسرے بیر کہ جو شخص ایسا چاہے مثلاً''یضل من بیثاء و بھدی من بیثاء'' کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک ہید کہ جسے اللہ چاہے گراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت دے اور دوسرے ہید کہ جو خض ہدایت لینا چاہے اسے ہدایت مل جاتی ہے اور جو گراہ رہنا چاہے وہ گراہ رہتا ہے اس طرح ''یہ ط الرز ق لمن بشاء ویقد ''کایک معنی یہ وسکتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور دوسرے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ جو خص چاہے اسے رزق کشادہ ملے اور جواپنے لئے رزق کی تنگی چاہے اسکی روزی تنگ ہوجاتی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں معنی میں ترجیح کن معنی کو ہوگی سواسکا جواب آسان ہے کہ ان آیات کا وہ وہ فہوم سیح ہوگا جو تر آن کریم کی دیگر آیات کے مطابق ہوگا اور تر آن کی کلی تعلیم کا محور قانون مکا فات عمل ہے یعنی انسان کو اسکے اعمال کا نتیجہ ملتا ہے لہذا ان آیات کا وہی مفہوم قر آنی تعلیم کے مطابق ہوگا جس میں من بشاء کا فات کے مطابق ہوگا جس میں من بشاء کا فات اس کو تو سور کیا جائے گا گ

اس مقام پر پرویز صاحب کامیہ کہنا کہ اس آیت کے دومعنی ہوسکتے ہیں قابل اعتراض ہے کیونکہ جو معنی یہاں پرویز صاحب نے کیا ہے قرآن کے نزول کے بعد سے آج تک سی نے نہیں کیا بلکہ یہ پرویز صاحب کی اپنی ذہنی اختراع ہے اورالیا کوئی قاعدہ کلیہ کسی کتاب میں موجود نہیں جس کا ذکر پرویز صاحب عربی قاعدہ کہہ کر کررہے ہیں در حقیقت یہ پرویز صاحب کی عربی زبان سے ناوا قفیت کی کھلی دلیل ہے کیونکہ عربی زبان میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں جس کی روسے دوسرامعنی تھے جموشلاً سورۃ النحل آیت ۹۳ میں ارشاد ہوا:

## ﴿ لُو شاء الله لجعلكم امة واحده ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ﴾

یہاں اس آیت کامعنی بیرکرنا کہ'' اللہ تعالی اسکوہدایت سے محروم کرتا ہے جو گراہی چاہتا ہے اور اسکوہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے''ناممکن ہے کیونکہ یہاں بیثاء کا فاعل اللہ تعالیٰ کونہیں بلکہ شخص کو بنایا گیا ہے اور جب شیاء کا فاعل انسان ہوا تو شیاء میں'' ھو''ضمیر مانی جائے گی جسے بیثاء کا فاعل کہا جائے گا اب یہاں بیثاء کا فاعل تو موجود ہوگیالیکن اسکا مفعول موجود نہیں اور جب تک بیثاء کا مفعول موجود نہ ہواس وقت تک پرویز صاحب کا بیان کردہ دوسرامعنی ناممکن ہے یعنی پرویز صاحب کا بیان کردہ دوسرامعنی اس وقت

درست ہوگا جب قرآن کے الفاظ یوں ہوں' یھیل من شاءالھیلالة ویھدی من شاءالھد ایت' کیونکہ پرویز صاحب جب بشاءکامعنی جو ہدایت جا ہے اسے ہدایت ملتی ہے اور جو گراہی چا ہے اسے گراہی ملتی ہے کرتے ہیں تواس معنی کے اعتبار سے بشاء کے بعد الصلالة اور الهد ایة کے الفاظ ہونا ضروری ہیں پس جب قرآن میں اس قتم کے الفاظ موجود ہی نہیں تواسطرح کا ترجمہ کرنا قرآن کی تحریف کہلاتا ہے، در حقیقت قرآن کریم میں اس قتم کے الفاظ متعد دمقامات پر اللہ تعالی کو بنایا گیا ہے لیکن سورة الجاشیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی وضاحت کردی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ:

## ﴿ واضله الله على علم الله سورة الجاثية ٢٣٠٠

لیمین''اللہ نے اس پراپنے علم کی بنیاد پر گمراہی کا حکم لگایا''لیکن پرویز صاحب نے اس آیت کی بھی تحریف کرڈالی حالانکہ یہاں لفظ''یثاء'' بھی موجود نہیں جو پرویز صاحب کے کام آسکتا ہو چناچہ مفہوم القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ:

﴿ تم نے دیکھا کہ وہ علم وعقل رکھنے کے باوجود کس طرح غلط راستوں پر چلاجا تا ہے اور اس پر جذبات بری طرح غالب آجاتے ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ گویاا سکے کا نوں اور دل پر مہرلگ چکی ہے ہے مفہوم القرآن ص ۱۱۲۹﴾

لیمی اگراس آیت کاوہ ترجمہ ممکن ہوتا جو پرویز صاحب نے کیا ہے تو فتنہ انکار تقدیر کے قائلین میں سے کوئی نہ کوئی اسکواپنی دلیل ضرور بنا تا کیونکہ تقدیر کے انکار کا فتنہ نیانہیں بلکہ کافی قدیم ہے حتی کہ اہل عرب میں جریہ اور قدریہ کے نام سے با قاعدہ طور پر فرقے موجودر ہے ہیں اسکے باوجود آج تک کسی تقدیر کے منکر عربی عالم نے ''یثاء'' کاوہ ترجمہ نہیں کیا جو پر ویز صاحب نے کیا ہے ،اس ترجمہ کے ناممکن ہونے کے باوجود اگر بالفرض والمحال بیتر جمہ سے مان بھی لیا جائے تو پھر آیت ﴿ واصلہ اللّٰه علی علم ہے سورة الجاثیہ ﴾ کا کیا معنی ہوگا یہاں پر''من بیثاء'' ہے ہی نہیں اور لفظ اصل کا فاعل اللّٰہ موجود ہے اسکا ترجمہ ہے کہ '' اللّٰہ فی اسکوا بے علم کے مطابق گراہی تو قتی ایک بیس تھا اسلے اللّٰہ نے اس پر گراہی کا کام جاری کردیا سی تو ثق آیک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے،اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

# ﴿ ولوعـلم الله فيهم خيرا لا سمعهم ولواسمعهم لتولواهم معرضون ﴿ سُورة انفال ﴾

یعنی''اگراللدان میں کوئی بھلائی پا تا توان کوقر آن سننے اور بیجھنے کی توفیق عطا کر دیتا،اوراگر یونہی ان میں خیر و بھلائی نہ ہونے کے باوجودان کوسنوا تا تووہ منہ موڑ کر چلے جاتے'' پرویز صاحب کے مذکورہ موقف کا رداس آیت کریمہ میں بھی موجود ہے جسمیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

#### ﴿ يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا 🖈 سورة البقرة ٢٦ ﴾

لیخن 'اس مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت سے محروم کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت سے محروم کرتا ہے اور بہاں ''کثیرا کو ہدایت دیتا ہے' یہاں اس آیت میں یصل بہ کثیرا اور بھدی بہ کثیرا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور یہاں ''کثیرا '' مفعول بہ ہے ، کیا پرویز صاحب یہاں بھی بہی ترجمہ کریں گے کہ ''اس مثال سے بہت سے لوگ گراہ موجاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں' حالانکہ بیتر جمہ کسی طور ممکن نہیں کیونکہ عربی قاعدہ کے اعتبار سے اگر یہ کہنا ہوتا تو الفاظ اس طرح ہوتے '' بیصتدی بہ کثیر و بطعل بہ کثیر' یعنی یصل کی ''کی 'پرزبر اور کثیر کی ''د' پرپیش اور بھدی کے بجائے بھتدی ہوتا چونکہ غیر عرب عوام عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں اس لئے پرویز صاحب نے قرآن کی غلط اور عربی زبان کے قواعد وضوابط کے برعکس تفسیریں کر کے اینا مطلب نکا لئے کی کوشش کی ہے جو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ۔

# فراخی وتنگی رزق کامسئله:

قرآن کریم میں الله تبارک وتعالیٰ کاارشادہے کہ:

### ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر المحد ٢٦ ﴾

اس آیت کا ترجمہ پرویز صاحب نے اسطرح کیا ہے کہ'' جو شخص چاہے اسے رزق کشادہ مل سکتا ہے اور جواپنے لئے تنگی چاہے اسکی روزی تنگ کردی جاتی ہے''اس آیت کا بیتر جمہ وتفسیر عربی زبان کے قواعد و ضوابط کے قطعی خلاف ہے اور قرآن کے الفاظ کا اس طرح ترجمہ کرنا قرآن کی تحریف ہے کیونکہ خود برویز صاحب نے لغات القرآن ص ۲۳۲ جا ہیں''بط'' کے اعنوان کے تحت لکھا ہے''بط کے معنی ہیں پھیلانا نشر کرنا، توسیع کرنا اور وسعت دینا''اس اعتبار سے اس آیت کا معنی ہوا کہ اللہ جس کے رزق کو چا ہتا ہے وسعت دیتا ہے، پھیلاتا ہے، فراخ کرتا ہے لینی جب لفظ''بیط'' سے قبل لفظ''اللہ'' موجود ہے تو اسکا مطلب واضح طور پر بیہ ہوا کہ اللہ ہی رزق کو فراخ کرتا ہے اس اعتبار سے پرویز صاحب کا ترجمہ قرآن کے بیان کے خلاف اور ترکز یف ہے کیونکہ عربی لغت کے قواعد ہیں سے ایک قاعدہ افعال کا متعدی اور لازم ہونا بھی ہے اور یہاں لفظ'' بیط' نعل متعدی ہے گر پرویز صاحب نے اسکا معنی فعل لازم والا کیا ہے اسی طرح لفظ' اضل' نعل متعدی ہے گر پرویز صاحب نے اسکا معنی بھی لازم والا کیا ہے جو کہ قرآن کی صرح تخریف ہے علاوہ ازیں متعدی ہے گر پرویز صاحب نے اسکا معنی بھی لازم والا کیا ہے جو کہ قرآن کی صرح تخریف ہے علاوہ ازیں جس عقل کا منکرین صدیث اتنا ڈھٹڈ وا پیٹتے ہیں اورا حادیث کوغل کی کسوٹی پر پر کھنے کی بات کرتے ہیں کیا اس عقل کا منکرین صدیث اتنا ڈھٹڈ وا پیٹتے ہیں اورا حادیث کوغل کی کسوٹی پر پر کھنے کی بات کرتے ہیں کیا اس عقل کا منکرین صدیث اتنا ڈھٹڈ وا پیٹتے ہیں اورا حادیث کوغل کی کسوٹی پر پر کھنے کی بات کرتے ناممکن ہے اور جو چیز فطرت انسانی کے خلاف اور ناممکن الوقوع ہوقر آن کس طرح اسکو جائز اور ممکن قرار دے سے جو یہود و نصار کیا آئی کتا ہوں میں کیا کرتے تھے جس کے بارے میں سکتا ہے در حقیقت یہی وہ تحریف ہے جو یہود و نصار کیا آئی کتا ہوں میں کیا کرتے تھے جس کے بارے میں اللہ تو الی نے ارشاوفر کیا کہ ا

#### ﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه المنساء ٢٦ ﴾

یعنی'' وہ لوگ بات کواسکے کل سے ہٹادیتے ہیں''پرویز صاحب لغات القرآن میں تحریف کی تعریف کھتے ہوئے خود فرماتے ہیں کہ:

﴿ تحریف کے معنی اسطرح کی توجیہ و تا ویل کرنا ہیں جس سے اسکی اصل روح جاتی رہے جو دراصل اسکا رأس المال ہے، خواہ یہ تحریف الفاظ کے ردو بدل سے ہو یا مفہوم کی تبدیلی سے واقع ہو، اہل کتاب نے اپنی آسانی کتابوں میں جو تحریف کی ہے اسکے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا''وہ کلمات کوان کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں' اس سے تحریف لفظی بھی مراد ہوسکتی ہے اور تحریف معنوی بھی ہے لغات القرآن ص ۲۸۸ ج۲﴾ الفظی بھی مراد ہوسکتی ہے اور تحریف کہ یہوین صاحب کا بیان کردہ مفہوم جو تمام تراجم کے خلاف ہے، اب قارئین کرام خود فیصلہ کریں کہ یروین صاحب کا بیان کردہ مفہوم جو تمام تراجم کے خلاف ہے،

تمام متقد مین ومتاخرین مفسرین کے خلاف ہے اور سب سے بڑھکر اس بر بی لغت کے بھی خلاف ہے جس کو پر ویز صاحب نے اپنے مفہوم القرآن کی بنیاد بنایا ہے اور ایسی صورت حال میں مفہوم القرآن کو اگر تحریف القرآن کہا جائے تو کیازیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ پس قران کی مندرجہ ذیل آیت پر ویز صاحب کے مفہوم القرآن پر بی صادق آتی ہے ،سورة البقرة میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ:

#### ﴿ يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله ﴾

لین '' یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے' یہی کام پرویز صاحب نے بھی کیا ہے کہ نبی کریم سے لیٹے کے اقوال واعمال کی صحت کو مشکوک قرار دے کراٹھا پھینکا،
مفسرین کوایک دوسرے کا نقال اور ناقص الفہم قرار دیکر نا قابل اعتبار قرار دے دیا، مغرب زدہ مرعوب ذہنیت کو عقل کی کسوٹی قرار دیا اور عربی زبان سے نابلد معاشرے کو عربی لغت کے فریب میں مبتلا کر کے اپنا مقصد عاصل کرلیا تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک جانب پرویز صاحب قرآن کی لغت کسے ہیں اور دوسری جانب جب مفہوم القرآن کسے ہیں تو اسی لغت کی دھجیاں اڑاتے ہیں مثال کے طور پر مفہوم القرآن میں ہر جگہ لفظ مفہوم القرآن کی کھی تحریف ہے۔ 
در اضل' کا معنی ''صلن' کیا ہوا ہے حالا نکہ یہ عربی لغت کے خلاف ہے اور قرآن کی کھی تحریف ہے۔

# اراده اورمشيت مين فرق كابيان:

يرويز صاحب كتاب القدير مين صفحه ١٩٥ ير لكھتے ہيں كه:

﴿ مثیت کامعنی ارادہ کرنے کے ہیں بعض متکلمین نے ارادہ اور مثیت کے معنی میں کوئی فرق نہیں کیا ہے گئی ہات کے فرق نہیں کیا ہے لیکن لغت کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے، ارادہ فقط کسی بات کے چاہنے کو کہتے ہیں اور جب اس ارادہ کے مطابق وہ بات وجود میں آ جائے تواسے مشیت کہا جا تا ہے اس لئے شکی کسی ارادے کے وجود پذیر شکل کانام ہے، جب ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے توارادہ اور مشیت کے فرق کو کو ظرکھنا نہایت ضروری ہے پہر ویز صاحب اسی عنوان کے تحت مزید کھتے ہیں کہ:

﴿ قرآن کریم سورة یسین میں ہے کہ 'انسما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون''خدا کا امریہ ہے کہ وہ جب کی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تواس سے کہتا ہے کہ ہوجا اوروہ ہوجاتی ہے، یہاں سے واضح ہے کہ جب ارادہ خداوندی' فیکون' وجود میں آجانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے تواسے مشیت کہاجا تاہے ﴾

پرویز صاحب نے یہاں جوارادہ اور مثیت کا فرق بیان کیا ہے ہم اسکا جائزہ قرآن کی روشی میں لیتے ہیں تو پرویز صاحب کی تحقیق کوناقص پاتے ہیں کیونکہ ندکورہ بالا آیت میں مثیت کا لفظ نہیں بلکہ لفظ منیا'' ہے جس کا معنی کوئی چیز یا کوئی کام ہے جس کا ہوجانا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر لیا ہولہذا اس آیت میں لفظ شئیا کا معنی'' چیز'' اور'' کام' ہے مثیت ہر گرنہیں، اورا گر بقول پرویز صاحب مثیت وجود پذیر شکل کا نام ہے تو پھر اس فرق کے اعتبار سے سورۃ لیمین کی فدکورہ بالاآیت کا ترجمہوہ ہوئی نہیں سکتا جو پرویز صاحب نے کیا ہے یعنی جب[شئی] موجود چیز کو کہتے ہیں تو پھر اس چیز کو آکن فیکون آکسے کہا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی موجود ہے لیس ارادہ اور مشیت میں فرق ہویانہ ہواس سے اعتقادی مسائل میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا البتہ مشیت اور رضا کے اللی میں فرق ضرور ہے جسکی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی۔

عربی اردولغت کی مشہور کتاب المنجر صفحہ ۵۵ پر لکھاہے:

﴿ الشَّى مصدر ہے اسكامعنى ہے چيز، جو چيز جانى يېچانى جاسكے اور جس كى خبر دى جاسكے اور "
"الشيئة" شاء كاسم ہے اور المشيئة كامعنى ہے ارادہ ﴾

اس سے معلوم ہوا کہ مثیت اراد ہے ہی کو کہتے ہیں اور لفت کی کتاب قاموں المحیط صفحہ ۱۹ جلدا میں ہے کہ'' ھئنۃ ،اشاء، ھیئا اور مشیئۃ ارد نہ کامعنی ہے میں نے اسکو چا ہا سکاارادہ کیا'' یہاں بھی مشیت اور ارادہ کوہم معنی کہا گیا ہے اسی طرح راغب اصفہانی کی کتاب مفرادت الفاظ القرآن الکریم جس کو ہندو پاک میں مفردات فی غریب القرآن کہا جاتا ہے میں ہے:

## ﴿الشئي قيل هو الذي يصح ان يعلم ويخبر عنه

یعی دشکی اس چیز کو کہتے ہیں جسکی خبر دینا درست اور سیح ہو' اور پیلفظ علماء مشکلمین کی اکثریت کے

نزیک اللہ تعالی اورمخلوق کے مابین مشترک ہے نیزیہ لفظ موجود اور غیر موجود دونوں پر بولا جاتا ہے کیکن بعض دیگر علماء کے نزدیک بیلفظ صرف موجود پر ہی بولا جاتا ہے اور جب بیلفظ اللہ تعالی پر بولا جائے تواس کامعنی ہوگا اس نے چاہا اور جس وقت مخلوق پر بولا جائے تو اسکامعنی ہوگا'' چیز''اسی دوسر مے عنی میں بیآیت ہے کہ:

#### ﴿ الله خالق كل شئي 🖈 سورة الزمر﴾

لیعن ''اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کر نیوالا ہے'' جبکہ مثیت کالفظ اکثر علاء شکمین کے نز دیک ارادہ کے معنی میں آتا ہے اور بعض دوسر ہے علاء کے نز دیک اسکااصل معنی ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اسے حاصل کرنا ہے اگر چہ عرف عام میں یہ لفظ ارادہ کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور جب بیا نفظ اللہ کے بارے میں بولا جائے گا تواس کامعنی کسی چیز کو ایجاد کرنا اور بیدا کرنا ہوگا اور جب انسان کے بارے میں بولا جائے تواسکا معنی کسی چیز کو وجود کو بیان کرتی ہے اسلئے کہا جاتا ہے کہ:

## ﴿ ماشاء الله كان ومالم يشاء لم يكن ﴾

یعن ''جس کام میں اللہ کی مثیت ہوتی ہے وہ ہوکر رہتا ہے اور جس میں مثیت نہیں ہوتی وہ نہیں ہوسکتا'' اسکے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جس چیز کے متعلق ہوا سکا موجود ہونا لازمی اور ضروری بھی نہیں ،علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ اللہ کی مثیت ہرحال میں وقوع پذیر ہوتی ہے جبکہ ارادہ ضروری نہیں کہ وقوع پذیر ہواسکی مثال انھوں نے سورۃ البقرۃ کی ایک آیت سے دی جسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ:

## ﴿ يريدالله بكم اليسرولايريد بكم العسر المنسوة البقرة ١٨٥ ﴾

یعن 'اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتاہے مشکل نہیں چاہتا' یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تمہارے لئے تکی کا ارادہ نہیں رکھتا حالا تکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر تنگی آتی رہتی ہے حتی کہ صحابہ کرام پر بھی تنگی آئی تھی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ جس آسانی کے ارادے کا ذکر کیا ہے وہ بسااوقات وقوع پذیر نہیں ہوتا یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جوارادہ اور مشیت کے مابین فرق کے قائل ہیں اور جو ارادہ اور مشیت کے مابین فرق کے قائل نہیں انکی طرف سے نذکورہ دلیل کا جواب بیدیا جاتا ہے کہ اس آیت

میں اللہ تعالیٰ نے جس آ سانی کاوعدہ کیا ہے وہ دینی احکامات کے بارے میں ہےانسان کے عام حالات سے اسکا کوئی تعلق نہیں اوراس ضمن میں جودوسری دلیل ذکر کی جاتی ہے کہ:

## ﴿ وما الله يريدظلما للعباد 🖈 سورة غافر ٣١ ﴾

یعنی''الله تعالی بندوں برظلم کرنے والانہیں' تو یہ بات سب کومعلوم ہے کہ انسان کوتگی بھی پیش آ جاتی ہے اورلوگوں کے مابین ظلم وفساد بھی ہوتار ہتاہے، چونکہ انسانوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا لوگوں کا ایک دوسرے برظلم وزیادتی یا فساداللہ ہی کی مشیت وارادہ سے ہوا، بیراس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں کچھ استثناء بھی ہوتا ہے اورلوگوں کے مابین جوظلم وفساد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ بندوں کافعل ہے اور قرآن کی فدکورہ آیت میں اللہ کے بندوں برظلم نہ کرنے کا ذکر ہے لیکن بندوں کے بندوں برظلم کرنے کی اس میں کوئی نفی نہیں نیز بنیا دی طور پراللّٰد تعالیٰ کےارادہ اورانسان کےارادہ کے مابین ایک فرق میہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے ارادہ میں مطلق آزاد ہے جبکہ انسان اپنے ارادہ میں مطلق آزاد نہیں یعنی انسان بھی تبھی ایسا ارادہ کر بیٹھتا ہے جو الله تعالیٰ نے نہ کیا ہوتوالی صورت میں الله تعالیٰ کاارادہ انسان کےارادہ پر غالب آ جا تا ہے اسی کومشیت الٰہی کہتے ہیں مثلاً ایک شخص ارادہ کر بیٹھتا ہے کہ بھی مرے گانہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ہرذی روح کی موت کاارادہ کر چکا ہے الیں صورت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کی مرضی اورارادہ کے برخلاف اسےموت دے دیتا ہے بعنی انسان کی مشیت اللہ کی مشیت پرموقوف ہے اور اللہ تعالیٰ کےارادہ کے بغیرانسان کا اپنے ارادہ کو یائے تکمیل تک پہنچا ناممکن نہیں ہے کین اسکے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی نے کچھاصول وضوابط بھی مقرر فرمادیئے ہیں،اگرانسان ان اصول وضوابط کالحاظ کرتے ہوئے ارادے کرےگا تواللہ تعالیٰ کی جانب سےانسان کےان ارادوں کی تکمیل کا قوی امکان ہےجیسا کہاللہ تعالیٰ نے ارشادفرمایا:

#### ﴿ ان هوالاذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم المالتكوير ٢٨)

لیعن'' یقر آن جہاں والوں کے لئے نصیحت ہے،اوراس شخص اور قوم کے لئے جوسیدھی راہ پر چلنا چاہے'' روایات میں آتا ہے کہاس آیت کے نازل ہونے پر کفارنے کہالو ہمارے معاملات تو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم چاہیں توسید هی راہ پر چلیں اور چاہیں تو نہ چلیں ، تو کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدھر کی یہ آیت نازل فر مائی ، ارشاد ہوا:

#### ﴿ وما تشاؤن الاان يشاء الله ١٨ سورة الدهر ٣٠٠)

اس آیت میں اللہ تعالی نے کفار کو جواب دیتے ہوئے فر مایا تہاری اپنی کوئی مشیت نہیں بلکہ تہاری مشیت اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہے یعن ''تم کوئی چیز نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ اس چیز کو نہ چاہے'' بعض علماء نے کہا کہ اگر تمام امور اللہ تعالی کی مشیت پر موقف نہ ہوتے تو انسان کا کسی بھی کام کے معالم میں انشاء اللہ کہنا درست نہ ہوتا جبکہ قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ہر کام میں انشاء اللہ کہا جائے ، مثلاً سورة الکھف میں ارشاد باری تعالی ہے کہ:

#### ﴿ والاتقولن لشئى انى فاعل ذالك غدا الا ان يشاء الله ﴾

یعیٰ ''اے نبی اللہ تعالیٰ جائے گا ہے گا م کے بارے میں بین فرمائیں کہ میں اسکوکل کروں گا مگریہ کہ اللہ علی '' اللہ تعالیٰ جائے ہے گا تو یہ کام ہوگا ور نہیں ہوگا یہاں اس آ بیت میں الفاظ' الا ان بیٹاء اللہ'' سے جائے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے لیکن اگر یہاں مشیت کا معنی ارادہ نہ لیا جائے بلکہ بقول پرویز صاحب' شکی کسی ارادے کے وجود پذیر شکل کا نام ہے' سلیم کرلیا جائے تو اس آ بیت کا مفہوم ہیہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کام کے ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے تو یہ ہوگا ور نہیں ہوگا لیکن پرویز صاحب اس مفہوم کو سلیم کرنے پر ہرگز راضی نہیں ہوسکتے ور نہ مسئلہ تقدیر پرانکا موقف اسی ایک شوکر سے صاحب اس مفہوم کو سلیم کرنے پر ہرگز راضی نہیں ہوسکتے ور نہ مسئلہ تقدیر پرانکا موقف اسی ایک شوکر سے زمیں ہوں ہوجائیگا کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے انسان اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ بھی نہیں کرسکتا بلکہ انسان سے وہی ہوسکے گا جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے اسی طرح پرویز صاحب نے ارادہ اور مشیت کا جو فرق لکھا ہے ہم اسکوسور ۃ الکھف کی ایک دوسری آ بیت پر منظبق کر کے دیکھتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

#### ﴿ لُو شئت لاتخذت عليه اجرا الله سورة الكهف ٧٧ ﴾

یعن'' اگرتم چاہتے تو جوتم نے کیااس پر معاوضہ طلب کر سکتے تھے' یہ آیت سورۃ الکھف میں مذکور موسیٰ علیہ السلام اور خصر علیہ السلام کے واقعہ ہے متعلق ہے جہاں خصرؓ ایک گرتی ہوئی دیوار کوسیدھا کر دیتے ہیں باو جودا سکے کہ اس بہتی والوں نے موتی اور خطر کے ساتھ براسلوک کیا ہوتا ہے اس پرموئی قدر ہے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خطر سے فرماتے ہیں کہ ''اگرآپ چاہتے تو اس کام کامعاوضہ وصول کر سکتے تھے'' یہاں میر جمہ نہا بیت واضح اور شخے ہے لیکن اگر مشیت کا وہ معنی لیاجائے جو پرویز صاحب نے کہا ہے تو اس آبیت کا ترجمہ ناممکن ہے کیونکہ 'شفت '' سے قبل''لو' کا لفظ موجود ہے جس کا معنی ''اگر'' ہے اور پرویز صاحب کے بقول' 'شکی کسی ارادے کے وجود پذیر شکل کا نام ہے' اور اصولی طور پر جو چیز وجود میں آپھی ہوا سکے لئے ''اگر'' کا لفظ استعمال نہیں ہوسکتا مثلاً اگر کوئی شخص سے کہ کہ ''اگر میں انسان ہوتا تو فلاں کام کرتا'' تو بیا کیک فو جملہ ہوگا کیونکہ وہ بطور انسان پہلے ہی وجود میں آپھا ہے اور معاذ اللہ قر آن کوئی لغو کلام نہیں ہے کہ وہ کوئی الیمی بات کہ جو لا یعنی ہواسلئے مشیت اور ارادے میں فرق قر اردینے کے باوجود پرویز صاحب نے بھی مفہوم بات کہ جو لا یعنی ہواسلئے مشیت اور ارادے میں فرق قر اردینے کے باوجود پرویز صاحب نے بھی مفہوم القر آن میں اس آبیت کا ترجمہ وہی کیا جو دوسروں نے کیا ہے، قر آن کریم میں متعدد مقامات پر انسان کا اپنے القر آن میں اس آبیت کا ترجمہ وہی کیا جو دوسروں نے کیا ہے، قر آن کریم میں متعدد مقامات پر انسان کا اپنے الگول وافعال پر انشاء اللہ کہنا خابت ہے مثلاً سورة الصافات کی ہیآ بیت ملاحظہ ہو:

#### ﴿ ستجدني ان شاء الله من الصابرين المسورة الصافات ٢٠١ ﴾

یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کا تذکرہ اساعیل علیہ السلام سے کیا تواساعیل علیہ السلام اس خواب میں دیئے جانے والے حکم کو پورا کرنے اور ذرج ہونے کے لئے تیار ہوگئے اور فر مایا ''اللہ نے چاہاتو آپ جمھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے''اس طرح ایک دوسری آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے خطرعلیہ السلام سے کہا تھا کہ:

#### ﴿ ستجدني ان شاء الله صابرا 🖈 سورة الكهف ٩٧٠

لینی ''اللہ کی مثیت ہوئی تو آپ مجھے صابر بائیں گے''لیکن موسی علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور خضر سے ان امور پر بار بار استفسار کرتے رہے جو خضر علیہ السلام نے انجام دیتے، اسی طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوعذاب الہی کی جونو ید سنائی آسمیس کہا:

#### ﴿ ياتيكم به الله ان شاء 🖈 سورة هود ٣٣ ﴾

یعنی'' اللہ نے چاہا تو تہہارے اوپر عذاب ضرور لائے گا''اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے

والدين اور بهائيوں سے كہاتھا كه:

#### ﴿ ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين ﴿ سورة يوسف ٩٩ ﴾

لیعنی''مصر میں داخل ہوجاؤ اللہ کی مشیت ہوئی تو تم امن سے رہو گے''لیکن بنی اسرائیل مصر میں زیادہ دیرامن سے نہرہ سکے اور فرعون کے ظلم کا شکار ہوئے ،اسی طرح ایک مقام پرنبی کریم ایک سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا:

#### 

لیخی ( کہد یہ کے اے نی الی میں اپنے نفس کے نفع نقصان کا بھی ما لک نہیں گر اللہ چاہے و "علامہ راغب اصفہانی نے المفرادت میں ' ارادہ ' اور ' مشیت ' کی تعریف میں فرق بیان کیا ہے جسے پرویز صاحب نے من عن نقل کردیا ہے لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ راغب اصفہانی اہل سنت کے عقیدہ پر تھے اور انھوں نے صاف طور پر لکھا ہے انسان کی مشیت اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے اور اسکا ثبوت انھوں نے قرآنی آیت سے پیش کیا ہے ہی معلوم ہوا کہ مشیت اور ارادہ میں جو فرق پرویز صاحب نے روار کھا ہوہ قرآنی آیت سے پیش کیا ہے ہی معلوم ہوا کہ مشیت اور ارادہ میں جو فرق پرویز صاحب نے روار کھا ہو ہو کھن ان کی اپنی و بنی اختراع ہے جس کا مقصد انکار تقدیر کے نظریہ کا دفاع اور قرآن کی معنوی تحریف ہے، محض ان کی اپنی و بنی اختراع ہے جس کا مقصد انکار تقدیر کے نظریہ کی تعریف میں جو تفریق کی ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ باہم متبادل کے طور پر بھی استعال ہوئے ہیں مثلاً نوح علیہ السلام کے قصہ میں اللہ فرما تا ہے:

# ﴿ ولاينفعكم نصحى ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم الله يويد الله يويد الله يويد الله يغويكم الله الله يويد الله يويد الله يويد الله يغويكم الله الله يويد الله يو

لیعن''میراتم کونصیحت کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتا اگراللہ تعالی نے تمہیں ہلاک کرنے کاارادہ کرلیا ہے'' یہاں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے ایک کام کے فیصلہ کر لینے کولفظ''ارادہ'' سے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ارادہ ومشیت دونوں ہم معنی ہیں۔

# "لوشاءالله"كمفهوم كاتعين:

يرويز صاحب اين كتاب التقدير مين اسى عنوان كے تحت لكھتے ہيں كه:

﴿ اس کا ترجمه عام طور پرید کیا جاتا ہے کہ ' اگر اللہ چاہتا تو' عالانکہ اسکا شیخے ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قتم کا قانون مشیت مقرر کردیتا تو الیا ہوجاتا ، مثلاً اگر کہا جائے کہ نمک نمکین کیوں ہوتا ہے تو اسکا جواب ہوگا کہ خدا کا قانون مشیت یہ ہے کہ نمک نمکین ہو،اگر اسکا قانون مشیت یہ ہوتا کہ نمک میٹھا ہوتو میٹھا ہوجاتا ، اگریہ کہا جائے کہ اگر خدا چاہتو نمک ابھی میٹھا ہوسکتا ہے یا نہیں تو اسکا جواب میں کہا جائے گا کہ اگر وہ چاہتو والیا ہوسکتا ہے گئی میں تبدیلی نہیں کو انداس نے تو اندین مشیت مقرر کردینے کے بعد خود ہی کہا ہے کہ وہ ان قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا

پرویز صاحب نے یہاں جو ککھاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قوانین میں تبدیلی نہیں کرے گا سے مراد قرآن میں سورة الاحزاب کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

## ﴿ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا ١٢٣٠٠

لیخی'' یا اللہ کی سنت ہے ان الوگوں کے بارے میں جوتم سے قبل گذر چکے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں یاؤ گے' اس ایک آیت کی بنیاد پر پرویز صاحب نے قر آن کی ان تمام آیات کی معنوی تحریف کی ہے جہاں کسی بھی مجزہ کا ذکر ہے اور انبیاء کرام کے ان تمام مجزات کا تھلم کھلا انکا کیا ہے جوخرق عادت ہیں اور کا کنات کے عام قوا نین کے خلاف ہیں مثلاً موسی علیہ السلام کا عصاء مار نے سے سمندر کا پھٹ عادت ہیں اور کا کنات کے عام قوا نین کے خلاف ہیں مثلاً موسی علیہ السلام کو شند اموجا نا اور نبی کریم اللہ ہی علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈ اموجا نا اور نبی کریم اللہ ہی علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈ اموجا نا اور نبی کریم اللہ ہی طرف اشارے پر چا ند کا کلڑے ہونا وغیرہ وغیرہ والنکہ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ کی صرف اس سنت کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعہ دین کا راستہ روکنے والے ملعونین کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے کین پرویز صاحب نے اپنے خود ساختہ تصور تقذر کو گفتہ یہ بہنا نے کے لئے اس آیت کا سہار الے کر قرآن کریم کی

متعددآیات کا افارکیا پس پرویز صاحب کابی کہنا کہ اللہ تعالی اپنے بنائے ہوئے توانین کو بھی نہیں بداتا تطعی طور پر غلط ہے بلکہ صحیح تربات بہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بنائے ہوئے توانین کو جب چا ہے تبدیل کرسکتا ہے اور تبدیل کرتا بھی ہے مثلاً اللہ تعالی کا قانون ہے کہ انسان ایک مرداورا یک عورت کے اختلاط سے پیدا ہولیکن تبدیل کرتا بھی ہے مثلاً اللہ تعالی کا قانون ہے کہ انسان ایک مرداورا یک علیہ السلام کو اللہ تعالی نے صرف مردیعی آدم علیہ السلام کی اللہ تعالی نے صرف مردیعی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی اسی طرح عیسی علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا اور بجی علیہ السلام کو بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا کیا ہی طرح عیسی علیہ السلام کو صرف عورت سے پیدا کیا اور بجی علیہ السلام کو بوڑھے باپ اور بانجھ ماں سے پیدا کیا، بیسب مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالی اپنے توانین کو جب چاہتا ہے تبدیل کرتا ہوائی کو علیہ اللہ کا قانون ہے اور نہی اللہ بھی اللہ بھی کا قانون ہے اسی کو عرف عام میں مجرہ ویا خرق عادت کہا جا تا ہے لیمی میں جو بچھ ہونے والا تھا وہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا گیا تھی تمام مجرزات اور خرق عادت امور بھی میں جو بچھ ہونے والا تھا وہ سب لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا لیمی کا آیک حصہ ہوئے مزید برآں پرویز میں حب نے دیمی میں ہوئی تا ہو جو نا قابل تبدیل بتا ہے وہ غلط اور قرآنی آیات کے خلاف ہے اسی طرح لفظ '' نو کہ کا خوم فہوم کا ب التھ دیمیں کھا ہے کہ '' دو کے معنی ہیں اب یہ بات بھی نہیں ہوگی ''قرآنی آیات کے مراسر خلاف ہے۔

# قانون مشيت يا تقدير:

پرویز صاحب اپنی کتاب التقد بر میں صفح ۱۹۵ پر قانون مشیت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:
﴿ اگر کوئی پو چھے کہ خدا نے سلسلہ کا ئنات کو کیوں اور کس طرح بنایا تو اسکا جواب اسکے سوا

کچھ نہیں دیا جاسکتا کہ خدا نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا بنادیا اس مقام پر مشیت
خداوندی ہمار ہے تصورات کے مطابق کسی قاعدہ اور قانون میں جکڑی ہوئی نہیں ہوتی ، یہ
خدا کا عالم امر ہے جہاں ہرشکی اسکی اسکیم کے مطابق وجود میں آتی ہے یعنی اسکی تخلیق کا
آغاز ہوتا ہے اور اسکے لئے قوانین مقرر ہوتے ہیں بیسب خدا کے اقتدار مطلق کی روسے

ہوتا ہے، یہی قوانین عالم خلق میں کار فرماہیں، اگر کوئی پوچھے کہ پانی نشیب کی طرف کیوں بہتا ہے، آگر حرارت کیوں پنچاتی ہے، سکھیا مہلک کیوں ہے تو اسکے جواب میں اسکے سوا اور پچھ نہیں کہا جائے گاخدا کی مشیت ہی ایسی تھی لیعنی بیسب پچھان قوانین کے مطابق ہوتا ہے جومشیت خاوندی کی روسے عالم امر میں مقرر ہوئے تھے ﴾

یہاں پرویز صاحب نے یہ بات تتلیم کی ہے کہ کا ئنات جس طریقہ پر چل رہی ہے بیہ شیت خداوندی ہےجبیہا کہ یانی کانشیب کی طرف بہنا،آگ کاحرارت پہنچانا،سورج کامشرق سے نکلنااورمغرب میں غروب ہونااور حیاند کا اپنی منزلیں طے کرناوغیرہ لعنی پرویز صاحب نے کا ئنات کے جس نظام کومشیت خداوندی ہے تعبیر کیا ہے اسی کواہل سنت کی اصطلاح میں نقذ بر کہاجا تا ہے ،جس طرح بقول پرویز صاحب ا یک بچہ ماں کیطن میں قانون مشیت کے مطابق پرورش یا تاہے پھر پیدا ہونے کے بعد قانون مشیت کے مطابق اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا ہوااپنی مقررہ عمر کو پہنچ کر دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا ہے نقذیری امور میں سے ہےاسی طرح اپنی زندگی کے دوران انسان جواعمال کرتا ہے اہل سنت کے نز دیک وہ بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ اینے علم کی بنیاد پرتمام انسانوں کے ہمک سے اس وقت بھی واقف تھاجب انسان پیدابھی نہیں ہوا تھااورایئے اسی علم کی بنیاد پراللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے بارے میں اسکے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے اب اگرانسان کتاب مکنون میں کہ سی ہوئی تقدیر کے مطابق اعمال کرتا ہے تواس سے جبر کہاں لازم آتا ہے بلکہ پرویز صاحب نے مثیت کی جوتعریف کی ہے کہ 'ارادہ کے مطابق جب کوئی چیز وجود میں آ جائے تو اسے مشیت کہتے ہیں'اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہرانسان کامومن یا کافر ہونا شتی پاسعید ہونااورجنتی یا جہنمی ہونا لکھ دیا ہے بینی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کتاب مکنون وجود میں آ چکی تو پھر لازمی طور ہریہ ماننا پڑے گا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مومن یا کا فر ہے بصورت دیگر بینتیجہ نکلے گا کہ معاذ اللہ علم الٰہی ناقص ہے اورکوئی چیز اللہ کے علم سے باہر بھی ہوسکتی ہے، پس اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کسی انسان کا ایمان لا نایا کفر کر ناقطعی طور پر ناممکن ہے ور نہ پیعقیدہ کہ اسکی مشیت کے بغیر کوئی انسان ایمان لاسکتا ہے یا کفر کرسکتا ہے صریح طور پرتو حید کے منافی ہوگا کیونکہ اس سے بیہ ثابت ہوگا کہ کا ننات میں اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر بھی پچھ ہوسکتا ہے اور کوئی بھی ضیح العقیدہ مسلمان اس نظر یہ کوشیں کرسکتا خواہ اسکا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، نیز یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جوانسان کفر کرتا ہے اسکو کفر کے اختیار کرنے کا اختیار کس نے دیا، اسکو بتوں کی عبادت کرنے کی تو فیق کس نے دی جن پاؤں سے چل کر اس نے بتوں کی عبادت کی وہ پاؤں کس نے دیئے، جن ہاتھوں سے اس نے بتوں کو بنایا کھڑا کیا اور سجدہ کیاوہ ہاتھ اور سرکس نے دیئے، کیا اللہ ان کوروکنا چا ہتا تو روک نہیں سکتا تھا؟ اگر پرویز صاحب کا جواب یہ ہے کہ روک سکتا تھا تو پھر سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں روکا اور جب باوجود طاقت کے ان کو اللہ تعالی نے شرک و کفر سے نہیں روکا تو خود اجازت دی، اور جب اللہ تعالی نے شرک و کفر سے نہیں روکا تو ظاہر ہے کہ ان کو شرک و کفر کرنے کی خود اجازت دی، اور جب ایسا ہے تو پھر یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوگا کہ کفر و شرک اللہ تعالی کی مشیت سے ہے اور قرآن مجید میں اس بات کی شیادت موجود ہے، اللہ تعالی نے سورۃ الکھف میں فرمایا:

#### ﴿ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾

یعنی ''اے نبی کہد و بیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کر ہے''اس آ بیت میں اس بات کی پوری وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوگوں کا ایمان لانے یا نہ لانے کی پوری آزادی ہے لیکن وہ اس آزادی کو کس طرح استعال کریں گے بیاللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا کنات کے پیدا کرنے سے قبل ہی موجود ہے لہذا قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی میں اس کوئی جو حالات بھی شخص جو کمل کرے گا اسکاوہ عمل نوشتہ تقدیر کے عین مطابق ہی ہوگا اور پیدائش سے لیکرموت تک جو حالات بھی اسے پیش آئیں گے وہ تمام بھی اسی کتاب مکنون میں لکھے ہوئے ہیں اس بات کو ایک آسان مثال سے اسطرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک استاد جو بچول کو پڑھا تا ہووہ بخو بی جانتا ہے کہ اسکے زیر تعلیم بچوں میں سے اسطرح بھی سے معاوم تھا کون جماعت میں اول آئے گا ،کون صرف پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا لیکن اس استاد کے اندازہ کے بچول میں سے معلوم تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کے بارے میں علم ہے بلکہ اس سے ہزار اور لاکھ گنا زیادہ علم ہے جتنا ایک استاد کو ہوسکتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کو ہرانسان کے بارے میں علم ہے بلکہ اس سے ہزار اور لاکھ گنا زیادہ علم ہے جتنا ایک استاد کو ہوسکتا ہے نیز اللہ تعالیٰ کا اندازہ بھی غلط بھی نہیں ہوسکتا یعنی کسی بھی انسان کا ماضی ،حال اور مستقبل بیک

وفت الله تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے خواہ وہ انسان ابھی پیدابھی نہ ہوا ہواس صورت میں ہرانسان کے بارے میں اسکی پیدائش ہے قبل ہی جنت یا جہنم کا فیصلہ صادر ہوجانا اتناہی صحیح ہے جتنا ایک عدالت کا جرم ہوجانے کے بعداور مجرم پر جرم ثابت ہوجانے کے بعدسزا کا فیصلہ سناناصیح ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ عدالت فیصلہ سنانے میں غلطی کرسکتی ہے لیکن اللہ تعالی ہم غلطی سے مبرااور خطاء سے یاک ہے، پس اللہ تبارک وتعالیٰ کاکسی چیز یا شخص کے مستقبل کے بارے میں پیشگی فیصلہ کردینا قطعاً غلطنہیں اوراسی چیز کا نام تقدیریا قضا وقدر ہے بینی اللہ تعالیٰ کاکسی شخص کے بارے میں بیرجاننا کہ وہ کا فرپیدا ہوگا اور کا فرہی مرے گایا اسکے برخلاف مسلمان پیدا ہوگااورمسلمان ہی مرے گابامسلمان پیداہوگااورکافر ہوکرم رگابا کافر پیدا ہوگا اورمسلمان ہوکرمریگاوغیرہ اوراییے اس علم کےمطابق اللہ تعالیٰ کے بیکھے بھی دیا ہوتواس سے کونسا محال لازم آ جائے گانیز اگرکسی کا کافر کرنااللہ تعالی کی مشیت سے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں پیدا کیااوراسکولوگوں کے گمراہ کرنے کی اجازت کیوں دی ، پرویز صاحب لغات القرآن ص ۹۹۱ ج۲ میں لکھتے ہیں کہ'' بھدی من بشاء'' کے معنی اگر یہ کئے جائیں کہ'' اللہ جسے جاہے ہدایت دیتا ہے'' تواسکا مطلب میہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے رہنمائی اسکے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہے یعنی من بیثاء کے معنی قانون مشیت کے ہوں گے برویز صاحب نے یہاں جس چیز کو قانون مشیت کہہ کرتشلیم کیا ہے اس چیز کواہل سنت تقدیر کہتے ہیں گویااب یہاں صرف لفظی فرق رہ گیالیعنی پرویز صاحب تقدیر کوقانون مشیت کہہ کر یکارنا چاہتے ہیں اور چونکہ آخیں قر آن حدیث کی اصطلاحات ہے چڑ ہے اس لئے وہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر کے لوگوں کو بِ وقوف بنانا حِياجتِيّ ہيں۔

# انسان کے اندرنیکی اور بدی میں تمیز کی استعداد:

پرویز صاحب لغات القرآن میں لفظ 'کھم'' کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ﴿ قرآن کریم سورة الشّمس میں نفس کے متعلق ہے ''ف الھمھا فجو دھا و تقواھا''اس کے عام طور پرمعنی کئے جاتے ہیں کہ''اللہ نے فطرت انسانی کے اندر نیکی اور بدی، خیروشر بق وباطل کی تمیز کی استعداد رکھدی ہے "یہ معنی بوجوہ غلط ہیں کیونکہ کا نئات میں انسان کے علاوہ ہرشکی کو بطور جبلت اس راستہ کی را جنمائی کی گئی ہے جس پر اسکو چلنا ہے مثلاً پانی کی فطرت میں ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہتا ہے ، بکری کی جبلت میں ہے کہ وہ گھاس کھائے اور گوشت سے پر ہیز کرے اگر انسان کے اندر بھی اسی طرح خیر وشرکی تمیز رکھدی جاتی تو ہر انسان ایک ہی راستہ پر چلتا جس طرح بکری گھاس ہی کھاتی ہے اور آسیس اسکے اختیار اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا الیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورت حال ایسی نہیں یعنی ہر انسان ایک ہی راستہ پر نہیں چلتا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق اور باطل کی تمیز انسان کے اندر داخل نہیں کی گئی ، بلکہ اس آست کا شیح مفہوم ہیہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس انداز سے کی گئی ہے کہ اس کے اندروہ قو تیں بھی رکھدی گئی ہیں جن کی روسے یہ اس انتشار سے حفوظ رہ سکتی ہیں ، یہ نفس کی کیفیات ہیں اس کے ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ نفس انسانی میں ہر دو ممکنات رکھد نے گئے ہیں اسکے بعد انسان کے اپ اختیار کی بات ہے کہ وہ ان ممکنات رکھد نے گئے ہیں اسکے بعد انسان کے اپ اختیار کی بات ہے کہ وہ ان ممکنات نفرونما کا کا م لیتا ہے بیاس کی تخریب کاری اور تدسیدگا"

پرویز صاحب کی بی عبارت اکے اپنے موقف کے بالکل خلاف جاتی ہے، بقول پرویز صاحب انسان کے اندر دوقو تیں ہیں ایک خیر کی اور دوسری شرکی اور انسان اپنی مرضی سے ان دونوں قو توں میں سے ایک بروئے کار لاتا ہے، پرویز صاحب کا بیموقف اس وقت درست ہوسکتا ہے جب انسان کے اندر ان دونوں قو توں کے درمیان تمیز و تفریق کرنے کی صلاحیت ہواور اسکے اندرائی قوت موجود ہوجس سے وہ دونوں قو توں کے درمیان تمیز و تفریق کرنے کی صلاحیت ہواور اسکے اندرائی قوت موجود ہوجس سے وہ پہچان سکے کہ اسکے لئے فلال چیز خیر اور فلال چیز شر ہے، قر آن کریم کی فدکورہ آیت کا یہی معنی و مفہوم ہے گر پرویز صاحب نے اس بات کی نئی کردی اور صاف صاف کھھ یا کہ اس آیت کا بیم متی بوجوہ غلط ہے اور پھر غلط کی جو وجہ یہاں بیان کی ہے اس میں انسان اور حیوان ، انسان و جمادات کے مابین جوفر ق ہے اسکو وجہ اعتراض قرار دیا یعنی انسان کے برعکس حیوان ایک مقرر ر راستے اور خط پر چلتے ہیں جوان کے لئے مقرر راسے اور خط پر چلتے ہیں جوان کے لئے مقرر

کیا گیاہےاس سے ادھرادھر ہونے کی طاقت نہیں مگرانسان خودمختار پیدا کیا گیاہے وہ حیوانوں کی طرح کسی خاص راستے اور خط پر چلنے کا یا بندنہیں ہےوہ ان دوراستوں میں سے ایک راستہ اپنی خوثی اور مرضی سے منتخب کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خیروشر کے مابین تمیز کی طاقت موجود ہے برویز صاحب کی بیدوسری بات ان کی پہلی بات کی نفی کرتی ہے، بیویز صاحب کی پہلی بات که 'انسان میں حق وباطل کے مابین تميز كي طاقت موجودنهين' بيرموتف قرآني آيت' و فالصمها فجورها وتقواها'' كےصرح خلاف ہے اورخود يرويز صاحب کےا گلے موقف کی نفی بھی ازخود ہوتی ہے جس میں انھوں نے کہا کہ'' نفس انسانی میں ہر دوممکنات رکھدیئے گئے ہیںاسکے بعدانسان کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ وہ ان ممکنات پامضمر قو توں کونشو ونما دیکر انہیں کس راستے برصرف کرتاہے''پرویز صاحب یہاں جن دومکنات کا ذکر کررہے ہیں انہیں کوحق و باطل کہاجا تا ہےاور جن قو توں کونشو ونمادینے کی بات کررہے ہیں وہ خیروشر میں تمیز کی قو تیں ہی کہلاتی ہیں اسکے بعد صرف پیمسکارہ جاتا ہے کہ ان قوتوں میں سے کوئی ایک قوت دوسری قوت پر غالب کب اور کیسے آتی ہے اسکاجواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنام کے مطابق جس کی تقدیر میں ہدایت کھی ہے اسکے لئے ہدایت کے راستے تھلتے چلے جاتے ہیں اورجس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوازل سے علم تھا کہ وہ گمراہی قبول کرے گااسکے لئے گمراہی کےراستے کھول دیئے جاتے ہیں یا آ سان کر دیئے جاتے ہیں جن پرچل کروہ جہنم تک پہنچے جا تا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کواس بات کی قطعی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کسی انسان کو جنت یا جہنم میں داخل کرنے لئے لازمی طور پردنیامیں پیدا کرے پھراسکےاعمال کودیکھےاورا سکے لئے جنت یاجہنم کا فیصلہ کرےا سکے بجائے اگر الله تعالی حیا ہے تو کسی بھی روح کو دنیا میں جھیجے بغیر ہی محض اپنے علم کی بنیاد پر جنت یا جہنم میں داخل کرسکتا ہے اوراللّٰد تعالیٰ کاکسی انسان کے بارے میں یہ فیصلة طعی طور پر منصفانہ اور درست ہوگا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ العلیم ہے اوروہ بخو بی جانتاہے کہ کون دنیامیں جانے کے بعد کیا کرے گااس سبب ایک حدیث میں نبی کریم ایک نے بلوغت ہے قبل فوت ہوجانے والے افراد کوجنتی کہنے سے منع فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ فوت ہونے والاانسان اگرزندہ رہتا تو کس طرح کاعمل کر کے موت سے ہمکنار ہوتا مزید برآں صحیح اسلامی عقیدہ کےمطابق ہرقوت خواہ وہ خیر پرمشتمل ہےخواہ شریراسکاخالق اللہ تعالیٰ ہےاس لئے ان دوقو توں میں

سے جوتوت انسان پرغالب آجاتی ہے اسکوغالب کرنے والا اللہ تعالی ہے اسلئے یہ کہنا کہ طاقت ورقوت کوانسان خود کمز ورکرتا ہے عقیدہ تو حید کے منافی ہے اسی حقیقت کو انسان خود کمز ورکرتا ہے عقیدہ تو حید کے منافی ہے اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

## ﴿ ونفس وماسواها فالهما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الله سورة الشمس ﴾

یعن ' دفتم ہےنفس کی اورا سکے بنانے اورسنوار نے والے کی ، پھراس نے اس نفس کوفر مابر داری اور نافر مانی دونوں با تیں سمجھادیں، بیشک کامیاب ہواوہ شخص جس کواللہ نے یا کیزہ کر دیااورنقصان میں ہواوہ شخص جس کورب تعالیٰ نے ہدایت ہےمحروم کر دیا'' یہاں'' دساھا'' کامعنی پرویز صاحب نے کیاہے''اسکو د با دیا'' یعنی اسکوضعیف و نا تواں کر دیا حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کےنفس کے تز کیہاور تدسیہ کواپنی طرف منسوب کیا ہے اس اعتبار سے بیآیت انسان کے مکمل طور پر بااختیار ہونے کی نفی کرتی ہے لیکن پرویز صاحب اورا نکے ہمنوااس آیت کا بیتر جمه کرتے ہیں که'' کامیاب ہو گیاوہ شخص جس نے اپنفس کو یا کیزہ کرلیااورخسارہ میں ہو گیاوہ څخص جس نے اپنےنفس کود بادیا حافظ ابن کثیرٌ نے ان دونو ں تر جموں کو میح کہاہے کیکن سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللّٰہ کی تو فیق کے بغیر خود بخو د ہدایت حاصل کرسکتا تو اسکو اللّٰہ تعالٰی سے مدایت طلب کرنے کی کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اوراللّٰہ تعالٰی نماز کے اندرسورۃ فاتحہ کے ذریعہ ہدایت طلب کرنے کا تھلم بھی نہ دیتا نیز اگر ہرشخص حق وباطل میں بذریعی عقل تمیز کرسکتا توانبیاء کرام کے سلسلہ کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی اسکے بجائے صرف کتاب نازل کر دی جاتی اورلوگ اس برعمل کرلیا کرتے ۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت و ہدایت سے محرومی دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیںوہ جس کو جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہےاورجس کوچا ہتا ہے ہدایت سے محروم کرتا ہےاوراس ہدایت یانے و ہدایت سے محرومی کی بنیاد الله کاعلم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہرشئے کومحیط ہے۔

# خيروشر کی قو توں پراختیار کا مسکلہ:

تفسيرابن كثير ميں سورة الشمس كي مٰدكوره بالاآيت'' فالصمها فجورها وتقواها'' كے ثمن ميں ابن عباسٌ کارپرول نقل کیا گیاہے کہ' اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کو یہ بات بتادی ہے کہ بیا سکے لئے خبر ہےاور یہا سکے لئے شربے' امام مجاہد ، قادہ ، فتحاک اور امام ثوری نے اس آیت کی بھی یہی تفسیر کی ہے اور سعید بن جبیر سے بھی یمی تفییر منقول ہے اس آیت کی وضاحت سورۃ الدھر کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے''اناھدیناہ السبیل اما شا کرا واما کفورا' 'حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کواسکی اچھائی اور برائی سمجمادی ہے، ائم تفسیر میں سے عکرمہ، عطیہ، ابن زیداور مجاہد سے یہی منقول ہے اسی کی تا سیسورة فصلت کی آیت'' واماثمود فھدیناھم فاستحوالعمی علی الھدی''لعنی ہم نے قوم ثمود کوسیدھی راہ بتادی تھی مگر انھوں نے ہدایت اند ھے رہنالپند کیا ،اسی طرح کی بات سورۃ البلد میں کہی گئی کہ'' وصدیناہ النجدین''لیعنی ہم نے انسان کوخیر وشر دونوں راستے بتادیئے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر خیر وشر کی قوتیں برابر کی سطیر موجود ہیں،اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیاانسان خیر کی قوت کوشر کی قوت پر غالب کر کے بروئے کارلاسکتا ہے؟ اسکا جواب بہے کہ انسان کے لئے ایسا کرناؤاتی طور پرمکن نہیں بلکہ اسکو اللہ تعالیٰ سے اس کام میں مدد کی ضرورت برلتی ہے،علائے اہل سنت نے لکھاہے کہ انسان شرعی امور کااس وقت مکلّف ہوتا ہے جب کسی شرعی کام کےانجام دینے کے لئے آسمیں ظاہری استطاعت موجود ہواس ظاہری استطاعت سے مرادانسان کا ر دبصحت ہونا، عاقل و بالغ ہونااور شرعی امور کے انجام دینے کے لائق ہونااس قتم کی ظاہری استطاعت اس بات کے لئے کافی ہے کہانسان کوشری اموریمل کرنے کی دعوت دی جائے جیسا کہ جج کے لئے قرآن نے استطاعت کوشرط قرار دیا ہے اس قتم کی استطاعت کوعلااہل سنت استطاعت قبل الفعل کہتے ہیں اس قتم کی استطاعت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ' اللہ کسی کواسکی استطاعت سے بڑھکر تکلیف نہیں دیتا' اس ظاہریاستطاعت کے باوجود کسی تمل کےانجام دینے کے لئے ایک اوراستطاعت کی ضرورت پڑتی ہے جسے ابل علم استطاعت مع الفعل کہتے ہیں اوراسی استطاعت کوتو فیق الہی بھی کہاجا تا ہے اسکے بغیر کوئی انسان نیکی كاعمل نهيس كرسكتا ،سورة الاعراف آيت ٣٣ مين اسى توفيق كاذ كريے فرمايا:

#### ﴿ وقالوا الحمدلله الذي هدانالهذا وماكنالنهتدي لولا ان هدناالله ﴾

لیعن 'جنتی کہیں گے کہ اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ہم کو ہدایت بخشی اگر وہ ہمیں ہدایت ند دیتا تو ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہے' بیعنی مومن کوئل کرتے وقت جو تو فیق نصیب ہوتی ہے جس کے باعث وہ اس عمل کو بحسن وخو بی انجام تک پہنچا تا ہے اسے استطاعت کا سوال ہر مسلمان نماز میں ' اھد نا الصراط المستقیم' کہہ کر کرتا ہے یہاں لفظ [ اھد نا ] میں جس ہدایت کی دعا کی جاتی ہے وہ عام ہدایت نہیں کیونکہ عام ہدایت تو ہر مسلمان بلکہ ہرانسان کو حاصل ہوتی ہے اسلئے یہاں مخصوص ہدایت کا سوال ہو جو صرف مونین کوعنا بیت ہوتی ہے اس طرح یہ استطاعت مع افعل سلب بھی کی جاسکتی ہے جیسا کہ قرآن کر میں سردہ ایونس میں اللہ نے موئی علیہ السلام کی فرعون کے بارے میں بددعائق کی ہے کہ:

﴿ وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملاه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الاليم ☆ سورة يونس ٨٨ ﴾

یعن 'موک نے کہاا ہے ہمارے رب تو نے فرعون اورا سکے سرداروں کو مال ودولت عطا کیا ہے جس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کو گراہ کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کا مال برباد کردے اورا سکادل سخت کردے تا کہ وہ ایمان نہ لائے '' پھر اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام کی بید عاقبول کر لی جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے دل سخت کردیتا ہے پھر وہ دل ایمان کے قابل نہیں رہتے یعنی اگر ایسی بات نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ سی کے دل کو شخت نہ کرتا تو موئی علیہ السلام بید عانہ کرتے یعنی فرعون نے جب استطاعت قبل الفعل سے فائدہ اٹھا کر ہدایت کے راستے پر قدم آگے بڑھانے کا آغاز نہیں کیا بلکہ موئی علیہ السلام کی مخالفت میں آگے بڑھانے کی استطاعت مع الفعل سلب کر لی گئی۔

# مدایت کی تین اقسام:

اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح استطاعت دوقتم پر ہے اس طرح ہدایت بھی تین اقسام پر ہے، اولاً صرف صحیح راستے کی نشاندہی کردینا بھی ہدایت کہلاتا ہے ، ثانیاً ہاتھ کپڑ کرھیچے راستہ پر کھڑ اکردینا بھی ہدایت کہلاتا ہے، قرآن کھڑ اکردینا بھی ہدایت کہلاتا ہے،قرآن کریم میں بیلفظ تینوں معنوں میں استعال ہواہے مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا:

# ﴿ وانك لتهدى الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافي السموات ومافي الارض له سورة الشوري ۵۲ ﴾

لین ''اے نی آلینہ ! بے شک آپ سید ھےراستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں،اس اللہ کےراستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں،اس اللہ کےراستے کی طرف جس کی ملکیت آسان اور زمین ہیں'' یہاں لفظ [لتھدی] راستہ دکھانے کے معنی میں استعال ہوا ہے لیکن اس سے مرادراستہ پرلا کھڑا کرنایا منزل مقصود تک پہنچانائہیں ہے،سورۃ القصص آبیت ۵۲ میں فرمایا کہ:

#### ﴿ انك لاتهدى من احببت ولكن الله يهدى وهواعلم بالمهتدين ﴾

یعن ''اے نی اللہ جے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جے چاہی ہدایت دے سکتا ہے اوروہ ہدایت کے راستہ پرلاکھڑا سکتا ہے اوروہ ہدایت کے ستحقین کو بخو بی جانتا ہے'' یہاں ہدایت سے مراد ہدایت کے راستہ پرلاکھڑا کرنا ہے اسکئے نبی کریم میں باہم کوئی تعارض نہیں بلکہ ہدایت کی دوختلف سطحوں کا بیان ہے ایک محض راستہ دکھادینا جو نبی کا منصب ہے اور دوسرے راستہ پرلاکھڑا کرنا جو صرف اللہ تعالی کا اختیار ہے اور منزل مقصود تک پہنچانا بھی اللہ کی جانب سے اسلئے ہرنماز میں سورة فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم''اھد نا الصراط المستقیم'' کہتے ہیں اور یہاں سورۃ الفاتحہ کی فدکورہ میں لفظ [اھد نا] سے تیسرامعنی مراد ہے یعنی انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سیدھی راہ پر چلا کر ہمیں منزل مقصود تک لے جانا کیونکہ تیسرامعنی مراد ہے یعنی انسان دعا کرتا ہے کہ اے اللہ سیدھی راہ پر چلا کر ہمیں منزل مقصود تک لے جانا کیونکہ پہنے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ سیدھی راہ پر چل کر مسجد تک آچکا ہے لہذا اب نماز میں ہدایت کی دعا کا مقصد منزل مقصود تک پہنچنے کے سوا پچھ نہیں ہوسکتا ، پس معلوم ہونا چا ہے کہ ایک افظ قر آن کر کیم میں دعا کا مقصد منزل مقصود تک پہنچنے کے سوا پھوئیں ہوسکتا ، پس معلوم ہونا چا ہے کہ ایک ہی لفظ قر آن کر کیم میں

متعدد مقامات پر مختلف معنوں میں استعال ہوسکتا ہے لیکن پرویز صاحب نے اس اصول کونہیں سمجھااور ہر مقام پر لفظ [بدایت] کا ایک ہی مفہوم اخذ کیا اس لئے پرویز صاحب نے پیکھدیا کہ قرآنی آیات میں بظاہر تضاد پایاجا تا ہے اور اس تضاد کور فع کرنے کے لئے انھوں نے تصریف آیات کا سہار الیا اور تصریف آیات کا مطلب یہ سمجھا کہ وہ آیات جن کا مضمون پرویز صاحب کی عقل کے خلاف ہے ان کا مفہوم ان دیگر آیات کے تابع کردیا جائے جن کے مفہوم کو پرویز صاحب کی عقل تسلیم کرتی ہے اس طرح پرویز صاحب نے پورے قرآن کی معنوی تحریف کرڈالی۔

# الله تعالى كا قانون استدراج:

سورة بني اسرائيل مين الله تعالى نے فر مايا:

﴿ واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا له سورة بني اسرائيل ٢ ا ﴾

یعن ''جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسکے کھاتے پیتے لوگوں کی مالی مدد

کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں فتنہ و فساد ہر پا کرتے ہیں چرا نکے اوپر ہمارا عذاب بھیجنا ثابت ہوجا تا ہے
اور ہم انکو ملیا میٹ کردیتے ہیں' پرویز صاحب لغات القرآن میں صفحہ ۲۵۲ جلدا پر لفظ''امر'' کی تشری کرتے
ہوئے لکھتے ہیں' 'سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں لفظ''امرنا مترفیھا'' آیا ہے تواسلے معنی ہیں ہم مترفین کو کشر سے
سے مال ودولت دیتے ہیں اور بیمترفین کون لوگ ہیں اسکی تشریح کرتے ہوئے پرویز صاحب'' ترف'' کے
عنوان سے لغات القرآن میں صفحہ ۲۵۸ پر لکھتے ہیں' انترف فلان یعنی اس نے سرکشی اختیار کرلی اور نافر مانی
میں بڑھتا چلا گیا'' اسکے بعد پرویز صاحب نے لکھا ہے'' دیکھئے قرآن کہتا ہے کہ:

﴿ وماارسلنا في قرية من نذير الاقال مترفوها انابما ارسلتم به كافرون ☆ سورة سبأ ٣٢ ﴾

یعنی ہم نے کسی بہتی میں کوئی نذر نہیں جمیجاجس کے مترفین نے بینہ کہا ہوکہ جو پیغام تہمیں

دیکر بھیجا گیاہے ہم اسکے منکراور مخالف ہیں پھراگلی آیت میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا:

#### ﴿ قالوا نحن اكثر ا اموالا واولاد ا المسورة سبأ ٣٥ ﴾

یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال ودولت اورافرادخاندان بڑی کثرت سے ہیں اسلئے ہم کوکون ہاتھ لگاسکتا ہے (اسکی چندسطریں بعد پرویز صاحب نے لکھا ہے کہ) ہیسب مترفین ہیں جنہیں قرآن انسانیت کے بدترین دشمن قرار دیتا ہے''

پرویز صاحب کے اپنے اس بیان سے بہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی مجر مین کو فدید دین سے دور کرنے اور دنیا میں فتنہ وفساد پھیلانے کے لئے ہی مال ودولت واقتد ارعطا کرتا ہے یہی ہے اللہ تعالی کاوہ امر جس کو اہل سنت قضاوقد راور تقدیر کہتے ہیں اسی معنی میں قرآن کی بیآیت بھی ہے کہ:

#### ﴿ ويمدهم في طغيانهم يعمهون المعردة البقرة ١٥ ا ﴾

لیمن''اللہ تعالیٰ انکوائی سرکثی میں ڈھیل دیتا ہے''پرویز صاحب نے لغات القرآن میں صفحہ ۱۵۳۰پر لفظ'' مد'' کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے کہ'' اسکے معنی ہیں مہلت دینے اور دور تک لے جانا'' قرآن کی اصطلاح میں استدراج کہلاتا ہے اوراسی معنی میں قرآن کی بیآ یت بھی ہے کہ:

#### ﴿ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمٰن مدا المحمر مريم ك

پرویز صاحب نے لغات القرآن میں اسکا ترجمہ یہ کیا ہے کہ '' کہوجوکوئی گراہی میں رہے تورخین اسکے لئے مہلت کا عرصہ لمباکر تا چلاجائے گا''ان دونوں آیتوں میں لفظ'' بمدھم''اور'' فلیمد د'' کا مادہ اور مصدر لفظ'' مدد' ہے اسلئے پرویز صاحب نے ان دونوں آیتوں کواسی مدد کے لفظ کے تحت ذکر کیا ہے اس اعتبار سے سورۃ بقرۃ کی فذکورہ بالا آیت کا ترجمہ ہوا'' اللہ تعالی انکو گراہی میں ڈھیل دیتا ہے''جس سے وہ سے جھکر سرتشی میں بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہے اس کو استدراج کہتے ہیں اور قرآن کریم میں لفظ اور کر کا بھی انہی معنوں میں استعال ہواہے جیسا کہ سورہ آل عمرآن میں فرمایا کہ'' مکر واو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین' اس سے معلوم ہوا کہ استدراج کہتے ہیں اور ڈھیل دینے کے معنی کے ساتھ بیسب وہ قوانین ہیں جن کو یرویز صاحب قائل نہیں۔

# ' فنن شاء' كي تفسير ابن عباس سے:

سورة الكھف كى آيت''فنن شاء فليومن ومن شاء فليكفر'' كى تشريح تفسيرا بن جرير ،تفسيرا بن ابى حاتم اورتفسيرا بن المنذ رميں ابن عباس سے اس طرح منقول ہے كہ:

﴿ عن ابن عباس في قوله. فمن شاء فليئومن ومن شاء فليكفر. يقول. من شاء الله له الايمان آمن ومن يشاء الله له الكفر كفر. وهو قوله و ما تشاء ون الا يشاء الله رب العالمين ☆تفسير ابن ابي حاتم ﴾

لیعنی اس آیت کا بیمعنی ہے کہ 'اللہ تعالی نے جس شخص کے لئے ایمان چاہاوہ ایمان لائے گا اور جس کے لئے ایمان چاہاوہ ایمان لائے گا اور جس کے لئے کفر چاہاوہ کفر کرے گا' اسکی تفسیر دوسری آیت میں ایوں ہے کہتم کوئی چیز نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ کا اسکوتمہارے لئے نہیں چاہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کی مشیت اور رضا میں فرق ہے مشیت اللی میں اسلام اور کفر دونوں شامل ہیں جبکہ اللہ کی رضا میں کفر داخل نہیں ہے جیسا کہ سورۃ الزمر میں فرمایا کہ:

#### ﴿ ان تكفروا فان الله غنى عنكم ولايرضى لعباد ه الكفر ١٠٠٠

یعن ''اگرتم کفروکروتواللہ کواسکی کوئی پرواہ نہیں گروہ اپنے بندوں سے کفر کو پیند نہیں کرتا''لیکن کفراللہ کی مشیت سے خارج نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی کفر کر رہ تو کہا جائے گا کہ اللہ نے اسکو کفر کر نے کے چھوٹ دی تب اس نے کفر کیا یعنی اگر اللہ اپنی مشیت سے کفر کی اجازت نہ دے تو کوئی انسان کفر نہیں کرسکتا اس اعتبار سے ابن عباس نے ن '' فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکو'' کی جو تفییر کی وہ تھے ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر نہ ایمان لاسکتا ہے اور نہ ہی کفر کرسکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو کفر پرموت آئے تو اسکے بارے اجازت کے بغیر نہ ایمان کا سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو کفر پر راضی نہیں ہے میں بین سے کیونکہ مرضی کہی کیونکہ مرضی کیونکہ مرضی کیونکہ مرضی کا کفر اللہ کی مشیت سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم میں کیوں یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان کا کفر اللہ کی مشیت سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم میں کیوں ڈالے گا ؟ اسکا جو اب اس آیت میں ہے کہ:

#### ﴿ اولئك الذى اشتروا الضلالة بالهدىٰ 🖈 سورة البقرة ٢ ا ﴾

یعنی اللہ کے کفر جا ہے یا اللہ کی مشیت سے فلال نے کفر کیا ہے کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو کفر کرنے کی اجازت دی چھراس نے اپنی مرضی واختیار وخوثی سے اسکو کفر کرنے کی اجازت دی چھراس نے اپنی مرضی واختیار وخوثی سے اسلام کوچھوڑ کرکسی جبر واکراہ کے بغیر کفر کاراستہ اختیار کیا یعنی ''یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گراہی خرید لی ہے'' اسلئے بیلوگ عذاب کے سخق ہیں۔

# تقدیر کے بارے میں وارداحادیث کی قرآن سے تائید:

سورة بنی اسرائیل میں الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

#### ﴿ قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ﴾

یعن'' کہہ دیجئے ہرایک اپنی''شاکلہ'' پڑمل کرتا ہے اور تمہارا رب سیدھی راہ پر چلنے والوں کوخوب جانتا ہے'' یہاں شاکلہ کے کیامعنی ہیں اسکے لئے ہم ایک بار پھر پرویز صاحب کی لغات القرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں پرویز صاحب کھتے ہیں کہ:

﴿''الشكال''اس رسى كوكہتے ہيں جس سے جانور كے اگلی اور نجیلی ٹائکیں باندھی جاتی ہیں تاكہ وہ اس حد تك قدم اٹھا سكے جس حد تك بيرس اجازت دے۔''شكل الدابة''اس نے جانور كی ٹائکیں شكال سے باندھ دیں۔''الشكال فی الرحل'' وہ رسی جس سے کجاوہ كے اگلے اور بچھلے بندھنوں كوملاكر باندھا جائے ﴾

اسی مادہ سے اسم فاعل' شاکل' ہے جس کی مونث' شاکلۃ' ہے اسکے معنیٰ ہوئے باندھنے والی اسکا مفہوم سجھنے کے لئے اس حقیقت پر نظر کرنی چاہئے کہ کا ئنات میں ہر چیز کے اندراسکی ممکنات رکھدی گئی ہیں جیسا کہ آم کی کھی مین بیدا مرکانی قوت رکھدی گئی ہے کہ وہ مناسب نشوونما کے بعد آم کا تناور درخت بن جاسا کہ آم کی کھی میں آم جیسا رنگین وخوشبودار پھل آئے کین کیر کے نیج اگر چہ درخت بن جاتا ہے کین اس میں کا نیٹے ہیں یعنی آم کی کھیلی کا منتظمی آم کا کھیل ہے اور کیکر کے نیج گانجام کا نیٹے دار درخت ہے ان میں سے کوئی اپنی اس حدے آئے نہیں بڑھ سکتا جس کا امکان اسکے اندر ہوتا ہے جس طرح ایک جانوراس حدسے سے کوئی اپنی اس حدے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کا امکان اسکے اندر ہوتا ہے جس طرح ایک جانوراس حدسے

آ گے نہیں بڑھ سکتا جس تک اسکی شاکلہ یعنی اسکی رسی اسکو پہنچا سکتی ہے اور یہی ندکورہ بالا آیت کا مطلب ہے کہ ہر شنے صرف اپنی شاکلہ تک ہی پہنچ سکتی ہے اس ہے آ گے نہیں جا سکتی یہاں تک پرویز صاحب کی بات معقول اور سلف صالحین کے موافق ہے لیکن اس ہے آ گے پرویز صاحب نے جو کچھ کھا ہے وہ انکی اپنی ذاتی رائے اور قرآن کے برعس بات ہے یرویز صاحب تحریفر ماتے ہیں کہ:

﴿ خارجی کا ئنات میں ہرشئے کی شاکلہ تعین ہوتی ہے لیکن جہاں تک انسان کاتعلق ہے اس میں شبہبیں کہ اسکی ممکنات کی بھی ایک انتہا ضرور ہے لیکن لوگوں کی موجودہ اسٹیج اسکی آخری حذبین به [اقطارالسموات والارض المساسرة الرحمٰن ] سے بھی آ گے جاسکتا ہے ﴾ یرویز صاحب کاانسان کوقر آن کی آیت ' قل کل پیمل علی شاکلیة ' کے حکم سے باہر زکالنااور بیکہنا کہ وہ''ا قطارالسمو ات والارض'' ہے بھی آ گے جاسکتا ہے قطعی طور پر غلط اور بلادلیل ہے اورقر آن کی **ن**دکورہ آیت کے بھی خلاف ہے کیونکہ''اقطار'' جمع ہے''قطر'' کی اسکے معنی ہیں'' کونہ یاکسی چیز کی حد'' یعنی اقطار سے مراد بیکا ئنات اوراس کا ئنات کی حدود میں الله تعالیٰ کی حکومت مراد ہے،اس پوری آیت کا ترجمہ اسطرح ہے کہ ''اے جنات اورانسانوں کے گروہ اگرتم کوز مین وآسان کے کناروں سے نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤاور بغیر طاقت وقوت کے توتم نکل سکتے ہی نہیں ہو''مطلب پیے کہ وہ طاقت تم کو حاصل ہی نہیں کہ تم نکل سکولینی تم اللہ تعالی اوراسکی حکومت کوشکست نہیں دے سکتے لیکن پرویز صاحب اوران کے متبعین نے اس آیت کا پیمطلب سمجھا ہے کہ انسان جو جاند پر پہنچا ہے وہ زمین وآسان کے اقطار کو یار کر گیا ہے اوراس آیت میں ماضی کےلوگوں کومخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ چونکہ تبہارے یاس آسان پر جانے کے وسائل نہیں ہیں اس لئے تم وہاں تک نہیں جاسکتے اور اسمیں اشارہ ہے آنے والے لوگوں کی ترقی کی طرف کہ وہ آسان پروسائل کے حصول کے بعد جاسکیں گویااس آیت میں انسان کے جاند پر جانے کی پیشگوئی ہے جوحرف بحرف پوری ہوئی ہے، یدان لوگوں کی تفسیر ہے جوقر آن کا ترجمہ وتفسیر لغت عرب اور صرف ونحو کے قواعد سے ہٹ کرمحض ا پی عقل سے کرتے ہیں اور دلیل بید سیتے ہیں کہ قرآن میں تدبر وتفکر کرنے کا حکم ہے اور بیر قل ہرانسان کو حاصل ہےخواہ وہ عربی قواعد ولغت ہے کوراہی کیوں نہ ہونیز سورۃ الرحمٰن کی اگلی ہی آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے

کداگرتم اقطاراساوات سے نکلنے کی کوشش کرو گے تو تمہار ہے او پرآگ اورگرم تا نیے کی بارش کر دی جائے گی پرویز صاحب نے لغات القرآن میں لفظ''قط'' کا معنی کرتے ہوئے لکھا ہے:القطر، کنارہ، جانب، اسکی جمع اقطار،اطراف و جوانب، خلاصہ کلام میں کہ آیت' کل یعمل علی شاکلتہ'' کے معنی کے اعتبار سے دنیا کی تمام مخلوق بشمول انسان قضاء وقدر کے تابع ہے اور ہرا یک کے لئے اسکاراستہ اور اسکی ابتداء وانتہاء کو معین کر دیا گیا ہے ہر شے ایک دائر سے میں رہے گی اسکے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جیسا کہ سورۃ الدھر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

#### ﴿ اناهديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ﴾

لیعن ''نہم نے انسان کوراستہ دکھادیا ہے شکر کایا کفر کا ''اس آیت کی تفییر میں ابن عباس کے مشہور شاگر دمجاہد کا قول ہے کہ ''اس سے مراد شقاوت اور سعادت ہے '' لیعنی ہرا کیک وخیر وشر اور نیک بختی و بدبختی کا وہ راستہ دکھادیا گیا ہے جس پر اسکو چلنا ہے وہ اپنے مقررہ اور محدود راستے کے سوا دوسرے راستے پرنہیں چل سکتا اس لئے یہاں لفظ'' اسبیل' مفرد لایا گیا ہے تنشیہ نیس ہے نیز یہاں ''اما'' کا لفظ'' یا'' کے معنی میں استعال ہوا ہے یعنی مجھی ترجمہ یوں ہوگا کہ''ہم نے انسان کوایک راستہ دکھادیا ہے یا شکر کا یا کفر کا ''اسکی تائید قرآن کی دوسری آیات سے بھی ہوئی ہے مثلاً سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

#### ﴿ ولو شاء لهدا كم اجمعين ﴾

یعنی''اللہ چاہتا تو تم سب کو دین اسلام کی ہدایت دے دیتا'' گراس نے ایسانہیں چاہا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کفراللہ کی مشیت سے ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

# ﴿ وكذالك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم ومايفترون ﴾

لیعن''ان مشرکین کے باطل معبودوں نے اولا دکوتل کرنے کے مل کوان کی نظروں میں خوبصورت کر کے پیش کردیا ہے تا کہ ان کو ہر بادو ہلاک کردیں اور دین کوائے او پر خلط ملط کر دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی ایساعمل نہ کرتے پس انکوان کے حال پر چھوڑ دواورانکی جھوٹی باتوں پر کان نہ دھرو''اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہا گراللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ بھی ایباعمل نہ کرتے یعنی ان کا بیٹل اللہ کی مثیت سے تھا۔ **رزق کی فراخی اور تنگی کا قضاء وقدر سے تعلق**:

پرویز صاحب نے کتاب التقد بر میں صفحہ ۲۱۷،۲۱۲ پرزیرعنوان''من بیثاء'' لکھاہے کہ: ﴿ عقیدہ جبر کی سنداور تائید میں جوآیات پیش کی جاتی ہیں وہ ہیں جن میں''من بیثاء'' کے الفاظ آتے ہیں اور اسکا ترجمہ کیا جاتا ہے'' جسے جاہے''مثلاً:

﴿ يضل من يشاء ويهدى من يشاء 🖈 سورة النحل ٩٣ ﴾

لعنی'' وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے''

﴿ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء المن البقرة ٢٨٣ ﴾

لیخی'' وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے''

﴿ ان ربک بیسط الرزق لمن بشاء ویقدر ﴿ سورة بنی اسوائیل ۳۰ ﴾
یعن'' بے شک تمہارا رب جسکی چاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور جس کی چاہے تنگ
کردیتا ہے' ﴾

یرویز صاحب نے لغات القرآن میں زیرعنوان' وح ی'' کھاہے کہ:

﴿ كَا نَنَات مِيں ہِر شَے خدا كے امر كے مطابق سرگرم عمل ہے بيہ خداكى وہ وقى ہے جو ہر شئے ميں ازخود ود بيت كردى گئ ہے اسكوقا نون فطرت كہتے ہيں ياجا نداروں كے لئے جبلت، بيقا نون ان چيزوں كا پيدا كردہ نہيں ہوتا بلكہ خداكى طرف سے عائد كردہ ہوتا ہے، انسان بھى كا ئنات كا ايك حصہ ہے اس لئے اسكے لئے بھى ضرورى ہے كہ بيدا يسے قانون كے مطابق زندگى بسركر بے جواسكا خود پيدا كردہ نہ ہو بلكہ اسے خارج سے ملے، جہاں تك اسكى طبعى زندگى كا تعلق ہے تواس پر بھى وہى قانون فطرت عائد ہوتا ہے جو دوسر بے حيوانات پر ہوتا ہے جيسے كھانا، پينا، سونا، جا گنا اور افز ائش نسل يا بيارى اور موت سب اسى

قانون کےمطابق واقع ہوتی ہےاوریة قانون اسکااپناوضع کردہ نہیں ﴾

اس مقام پرجس قانون فطرت کی بات پرویز صاحب نے کی ہے اورانسانوں کوار کا تابع بتایا ہے اس کوعلماء اہل سنت نے قضاء وقدر کا نام دیا ہے جب بیسب کچھ پرویز صاحب کوشلیم ہے تو قضاء وقدر سے انکار کیوں ہے۔

# وحي كى تعريف وتشريح:

يرويز صاحب نے لغات القرآن ميں صفحه ١٢٩٣ جلد م يركه اسے كه:

﴿ انبیاء کرام کویہ وحی بھی اشارہ سریہ کے ذریعہ لی تھی اور بھی'' من وار ۽ تجاب' کین ہمیں یہ وحی سرف رسول کی وساطت سے مل سکتی ہے اسی حقیقت کوقر آن کریم نے سورۃ شور کی میں ان الفاظ میں بیان کہا ہے کہ:

﴿ وماكان لبشران يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب اويرسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء انه على حكيم لله سورة الشورى ا ۵﴾

اسمیس بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ خداکس طرح کلام کرتا ہے، بشر کی دوقت میں ہیں ایک انبیاء اور دوسرے غیر انبیاء (اس آیت میں) پہلے انبیاء کاذکر ہے کہ ان تک خداکا کلام یا تو وی (فرشتہ ) کے ذریعہ پہنچتا ہے جیسے رسول السفیلی کے بارے میں فرمایا یابراہ راست پردہ کے پیچھے سے بات سنائی دیتی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی صورت میں ہوا، باقی رہے غیر انبیاء تو ان تک صرف رسولوں کے ذریعہ ہی خداکا کلام پہنچتا ہے سے کلام قرآن کے اندر ہے اسکے باہر کہیں نہیں اس اعتبار سے بیقر آن ہم پر بھی نازل ہوا ہے بقول قرآن دنیزل علیم کے سورة البقرة ۵۰۱، ایعنی تم سب پرنازل ہور ہا ہے گ

پرویز صاحب نے یہاں سورۃ شوریٰ کی آیت کا جومفہوم بیان کیا ہے وہ قر آن کریم کی صرح تحریف ہے کیونکہ پرویز صاحب نے اس آیت کو وہ معنی پہنائے ہیں جوکسی بھی طرح ممکن نہیں ہیں، پرویز صاحب کا

استحریف سے اصل مقصد انکار حدیث کے عقید بے کو ثابت کرنا ہے حالانکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے بی کو ملنے والے علم کی تین قتمیں بیان فر مائی ہیں ایک قتم قرآن ہے جو بذر بعدر سول یعنی فرشتہ جرائیل نازل ہوا جبکہ باقی دوشمیں یعنی وحی اور پر دہ کے پیچھے سے کلام کر کے جوالم نبی کو دیا جاتا ہے وہ قر آن کےعلاوہ ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں یعنی اس آیت میں وحی سے مرادوہ وحی نہیں جو جبرائیل کیکر آئے کیونکہ عربی لفت میں وحی کا معنی الہام یاا شارہ سریعہ ہے جسکو پرویز صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں اسکے باوجودیرویز صاحب نے حدیث کو نبی کریم اللہ کے علم سے خارج کرنے لئے اس آیت کی جو تحریف کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے نیز اس ا قتباس کے شروع میں برویز صاحب نے وحی لینی قر آن کواشارہ سر بعد کہاہے اوراسی عبارت میں آ گے چل کر وحی کامفہوم فرشتہ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برویز صاحب جبرائیل سے مرادا شارہ سریعہ لیتے ہیں کیونکہ بعض دیگرمقامات پرانہوں نے فرشتوں اور جنوں کے وجود دیے بھی ا نکار کیا ہےاس کا مطلب یہ ہوا کہ پرویز صاحب قرآن کو بلاالفاظ وآ واز کے وحی باور کرتے کیونکہ جب وہ فرشتہ کے وجو دہی کوشلیم نہیں کرتے تو پھر نبی کریم اللہ کا جبرائیل سے قرآن سننا اور یا دکرنا بھی ناممکن ہوا یعنی پرویز صاحب عقیدہ خلق قرآن پرایمان رکھنے والوں میں سے ہیں جن کے مطابق قرآن وجی الٰہی ہے گر بلاالفاظ وآ واز ہے یعنی قرآن الله کی صفت نہیں بلکہ الله کی مخلوق ہے اور معلوم ہونا جا ہیے کہ اہلست علماء کے نزدیک بیعقیدہ کفرہے جبکہ حدیث نبوی اللیکھ کو پرویز صاحب ویسے ہی وجی سے خارج سمجھتے ہیں چناچہ حدیث رسول کووجی سے خارج قراردية موئے يرويز صاحب لکھتے ہيں كه:

﴿ یہ تصور بھی غیر قر آئی ہے کہ خودرسول الله ﷺ کوجو وتی ملی تھی اسکی دوشمیں ہیں ایک وتی متلو چوقر آن کے اندر ہے اور دوسری وتی غیر متلو جوقر آن کے باہر روایات میں ہے،قر آن کریم میں وتی کی تقسیم کا کوئی ذکر نہیں ہے اسکی روسے صرف قر آن وتی کے ذریعہ ملاہے ﴾ یہاں پرویز صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں سورۃ الانعام کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

﴿ و اوحى الى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ 🖈 سورة الانعام ﴾

http://www.ahya.org

لیعن ''میری طرف بیقر آن وحی کیا گیاہے تا کہ میں تم کواسکے ذر بعی خبر دار کروں اور ان اوگوں کو بھی جن کو بیقر آن پنچ' اس آیت سے پرویز صاحب نے استدلال کیا ہے کہ وحی صرف قر آن ہے کین اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں جسکا معنی بیہ ہو سکے کہ وحی صرف قر آن کے اندر ہے یعنی یہاں قر آن کے وحی ہونے کا مثبات ہے مگر قر آن کے باہر وحی ہونے کی کوئی نفی نہیں اس لئے پرویز صاحب کا اس آیت سے استدلال دھو کہ دہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

پرویز صاحب نے چونکہ وحی کو صرف قرآن تک محدود رکھا ہے اسلے بعض علاء اہل سنت میں کسی نے پرویز صاحب سے بیسوال کیا تھا کہ جناب آپ کے والد کا آپی والدہ سے کس وحی کی روسے نکاح ہوا تھا جس کے سبب آپ پیدا ہوئے چونکہ موجودہ مسلمانوں کے طریقہ نکاح کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے اسلئے مکرین حدیث کو یا تو اپنے آپ کو غیر شرعی پیدا ہونا ماننا پڑے گاور نہ حدیث رسول کو بھی وحی ماننا ہوگا کیونکہ شریعت نہیں بن سکتا ہے اس طرح سورة الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

﴿ قبل لا اجد في مااوحيى الى محرما على طاعم يطعمه الاان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير اوفسقا اهل لغير الله به المسورة الانعام ١٣٥٥ ﴾

لیعن''اے بی اللہ آپ آپ فرماد بیجئے کے میری طرف جود جی ہوئی ہے اس میں کھانے والے کے لئے سوائے مردہ جانور، بہتے ہوئے خون ،سور کے گوشت اور غیر اللہ کے نام پرذن کئے گئے جانور کے سوا کچھ بھی حرام نہیں ہے' پرویزی نظریہ کے مطابق اگر وہی کوصرف قرآن تک محدود کر دیا جائے تو اس آیت کی روسے مذکورہ بالا چیزوں کے علاوہ ہر چیز حلال قرار پائے گی مثلاً کتا، گدھا اور خودانسان بھی حلال ہوجائیں گے اور جو کوئی بھی ان کا گوشت کھائے گا سے حرام کھانے والانہیں کہا جائے گا۔

## ایک شبه کاازله:

یہاں سورۃ انعام کی مذکورہ بالا آیت سے بعض لوگوں کو بیاشکال ہوسکتا ہے کہ جب اس آیت کر بہہ
میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ ان مذکورہ اشیاء کے علاوہ وجی الہٰی میں کوئی چیز حرام نہیں تو پھر حدیث رسول
علیہ سے حرمت میں داخل ہونے والی اشیاء کے ذکر کو کیسے وجی کہیں گے یعنی ان کے علاوہ مسلمان جن اشیاء
علیہ میں حرمت میں داخل ہونے والی اشیاء کے ذکر کو کیسے وجی کہیں گے یعنی ان کے علاوہ مسلمان جن اشیاء
کوبھی حرام کہتے ہیں اٹکی حرمت کا وجی الہٰی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسکا جواب میہ ہے کہ سورۃ الا نعام کی مذکورہ
آیت کے نزول کے وقت تک کوئی چیز ما سوائے اس آیت میں مذکور اشیاء کے حرام نہیں ہوئی تھی لیکن اس
آیت کے نزول کے بعد بھی صلت وحرمت کے احکامات تدریجاً آتے رہے اور جن کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ
اصادیث میں ہے بیاس بات کا ثبوت ہے کہ احادیث کے احکامات کا تعلق بھی وجی الٰہی سے بصورت دیگر
مینتیجہ نکلے گا کہ معاذ اللہ نبی کر بھی نہیں ہے جسیا کہ سورۃ التحریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:
روسے اس بات کی اجازت خود نبی کوبھی نہیں ہے جسیا کہ سورۃ التحریم میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

#### ﴿ ياايهاالنبي لم تحرم مااحل الله لك ﴾

لین در اللہ کے اللہ کا بھی اختیار ہیں کہ وہ کو کو کو کو کر اس کے اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے''
اس سے معلوم ہوا کہ نبی کواس بات کا بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کوا پنے او پر حرام کرے چہ جا ئیکہ نبی دوسروں

کے لئے کسی چیز کوازخود حلال یا حرام کر سکے پس ثابت ہوا کہ احادیث میں وارد کسی چیز کی حلت وحرمت وتی
الہی کے سبب ہے یعنی حدیث بھی وتی کی قتم سے ہے اور اس پر بھی ویبا ہی ایمان لانا ہوگا جیبا کہ قرآن پر لا یا
جائے گااسکی ایک قوی دلیل وینی احکامات بھی ہیں جیسا کہ نماز ،روزہ ، جی ، زکواۃ ، نکاح ، طلاق اور خریدو
فروخت کے احکامات وغیرہ کی کوئی تفصیل قرآن میں موجو زئیس اب اگر قرآن کے علاوہ کوئی وتی نہیں تو نبی
کریم اللہ نے بیان تمام احکامات کی تفصیل و جزیات کہاں سے لیس اگر پر ویز صاحب یہ مانتے ہیں کہ یہ تمام
تفصیل و جزیات نبی کریم اللہ نے ذاتی اجتہاد سے کمل کیس ہیں تو اسکام طلب یہ ہوا کہ دین ناقص تھا
جے نبی کریم اللہ نے نہ نہ اتی اجتہاد سے کمل کیس ہیں تو اسکام طلب یہ ہوا کہ دین ناقص تھا

الله تعالی ہی کی بتائی ہوئی ہے تو یقینی طور پراحادیث کو دحی تسلیم کرنا پڑے گامثلاً ججۃ الوداع کے موقعہ پر نبی کریم علیقی نے جو جج کیا اسکا کلمل طریقہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالی نے نبی کریم علیقی نے نبی کریم علیقی نے خودا پنی مرضی سے وہ طریقہ مقرر کیا یا جج کا طریقہ متعین کرنے کے لئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا تھا۔

# سورة النحل كي آيت كي يرويزي تفسير:

سورة النحل آيت ۴۴ ميں الله تعالی کاارشاد ہے کہ:

## ﴿ وانزلنااليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلم يتفكرون ﴾

لین در بن الله تعالی نے بین بین فر مایا کہ آپ اسکولوگوں کے سامنے پڑھکر سنادیں بلکہ اس ذکر یعنی قرآن کی بہاں الله تعالی نے بین بین فر مایا کہ آپ اسکولوگوں کے سامنے پڑھکر سنادیں بلکہ اس ذکر یعنی قرآن کی مضاحت اور شرح و تفسیر کرنے کا حکم دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی شرح کرنے کے لئے مخض عقل کی ضرورت ہے تو پھر قرآن کی شرح ہر خض اپنی عقل سے خود کر لیتا نبی کو شرح کرنے کا حکم کیوں دیا گیاصاف ظاہر ہے کہ نبی قرآن کی جو بھی تشرح کرے گاوہ الله تعالی کی منشاء کے عین مطابق ہوگی اور عین مطابق اس لئے ہوگی کیونکہ نبی الله تعالی کے ساتھ براہ راست رابطہ میں ہوتا ہے اور بیرابطہ یقین طور پروی قرآن کی عمل وہ جو اہل سنت کے زد کیک و تی فقی ہے ور نہ قرآن کی شرح کا حکم لا یعنی بات ہوتی پس نبی کریم ایکٹیٹے نے اپنے قول وعمل کے ذریعہ قرآنی احکامات کی جو بھی شرح کی ہے وہ تمام کی تمام وتی پر شتمل کریم ایکٹیٹے کیا جا تا ہے لیکن پرویز صاحب اس آیت کی جو شرح کرتے ہیں وہ لغات ہے اس کوحدیث رسول بھیل ہے ہوئی ہوئی ان کا کھتے ہیں کہ:

﴿ ''البین'' جدائی ،الگ الگ کرنایا ہونا،البین دوزمینوں کے درمیان فاصلہ یا حدکو کہتے ہیں، بانوا بینا،وہ جدا ہو گئے،البیان کامعنی ہے کسی چیز کاکھل کرسامنے آجانا،واضح ہوجانا،مودار ہوجانا،صاحب محیط کے نزدیک وہ دلیل وغیرہ جس سے کوئی چیز اشکالاً اور

واضح ہوجائے بیان کہلاتی ہے ﴾

پرویزصاحب کی اس عبارت سے واضح ہے کہ قرآن کے لفظ' البین' کا معنی ہے کسی چیز کا واضح اور آشکارا ہوجا نا اور دو چیز وں کا لگ اور جدا ہوجا نا اور اس اعتبار سے قرآن کے لفظ' دلتی بین للناس' کا معنی ہوا آپ الله قرآن کے احکامات کو الگ الگ اور واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں اور ان احکامات کی تفصیل ہتشر تے اور تفصیل ہوئی لغت کو ایک کر جب سورۃ النحل کی اس آیت کا معنی بیان کیا تو اپنی ہی کہ می ہوئی لغت کو ایک طرف ڈ ال دیا اور اس آیت کر برے کا مدینی کیا کہ:

﴾ ہم نے اس ضابطہ قوانین کو تیری طرف نازل کیا ہے تا کہ جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے تواسے لوگوں پر ظاہر کردے تا کہ وہ اسمیس غورفکر کریں کھ لغات القرآن ﴾

یہاں پرویز صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کا منصب صرف قرآن پڑھ کر سنادینا ہے لیخی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ'' اے نبی اللہ تعالیٰ قرما تا ہے کہ'' اے نبی اللہ تعالیٰ آپ صرف قرآن پڑھکر اپنی زبان سے انہیں سنادیں اور ظاہر کردیں تا کہ کوئی آپ یا کوئی سورۃ آپ اللہ ہوگا صلب و مفہوم خود نکال لیں گے اور جو پچھ مطلب و مفہوم جس کی سمجھ میں آئے گا وہی مفہوم سمجھ اور منجا نب اللہ ہوگا حالا نکہ جب بھی بھی کسی گروہ یا کسی شخص نے قرآن کو حدیث سے الگ کر کے از خود سمجھنے کی کوشش کی ہے لازی طور پڑھوکر کھائی ہے مثلاً خیر القرون کے دور ہیں جن لوگوں نے زکواۃ کی مثلاً خیر القرون کے دور میں جن لوگوں نے زکواۃ کی ادائیگی کا انکار کیا تھا ان کا استدلال قرآن سے تھا کیونکہ سورۃ تو بہ آ یہ سے ۱۰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

#### ﴿ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ان صلاتك سكن لهم ﴾

 کرتے تھے لیکن اب نبی کریم الیفیہ کے بعد کسی کو بیز کوا ۃ وصول کرنے حق نہیں ہے جسکے نتیجہ میں ابو بکر صدیق ٹ نے ان لوگوں سے قبال کیا اس طرح ان لوگوں کی اس قر آ ق فہمی نے ان کودنیا وآخرت دونوں میں ذکیل ورسوا کیا تفسیر ابن کشیر میں بیدوا قعہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں تفصیلاً موجود ہے۔

دوسری مثال خوارج کی ہے جن کا استدلال قرآن کی اس آیت سے تھا:

## ﴿ ان الحكم الالله ١٠ سورة الانعام ٥٥٠

لیعنی 'اللہ کے سواکسی کا تھم اور فیصلہ نہیں ' خوارج نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے جنگ صفین کے اختتام پرعلی اور معاویہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کو کا فرقر ار دیدیا کیونکہ انھوں نے علی اور معاویہ گے ۔ اور معاویہ گے ۔ اور معاویہ کے مابین فیصلہ کے لئے دو صحابہ کرام کو تھم مقرر کیا تھاان لوگوں نے کہا کہ کسی انسان کو فیصلہ کا حق نہیں کیونکہ قرآن کی دوسے فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے ، قرآن کے نہم کی بنیا دھل کو بنانے کا بہتے ہوگاتا ہے۔ تیسری مثال جلیل القدر صحابی عمر فاروق گا نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

# ﴿ وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ☆ سورة البقرة ٣٣ ا ﴾

یعن ''اوراسی طرح ہم نے تہ ہیں بنایادر میانی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہواور رسول تہ ہارے او پر گواہ ہؤ' تاریخ طبری میں صفحہ ۴۵۰ جلد اپر ابن عباس سے روایت ہے کہ ''عمر فاروق ؓ نے مجھ سے کہاکہ تہ ہیں معلوم ہے کہ میں نے اس دن کیوں کہا تھا کہ نبی کریم اللہ فوت نہیں ہوئے، ابن عباس ؓ نے فر مایا نہیں مجھے نہیں معلوم آپ نے اس دن ایسا کیوں کہا تھا، عمر فاروق ؓ نے فر مایا سورۃ البقرۃ کی اس آیت میں میں نے بھے نہیں معلوم آپ نے اس دن ایسا کیوں کہا تھا، عمر فاروق ؓ نے فر مایا سورۃ البقرۃ کی اس آیت میں میں نے بڑھا تھا کہ رسول میالیہ تم پر گواہی دیں گے تو میں نے اس سے یہ مجھا کہ آپ اللہ اس امت کے آخری شخص پر بھی آپ گواہی دے سکیں، یہی میرے یہ کہنے کی بنیاد کہ نبی کریم میں ہوئے نہیں ہوئے' اس سے معلوم ہوا کہ قر آن کریم کو مجھنے کے لئے عقل معیار نہیں بلکہ اسکی تفسیر، شرح اور توضیح خود نبی کریم میں عمر جیسے شخص کو فلطی لگ

سکتی ہے تو پھرکون ہے جو یہ دعویٰ کرسکے کہ وہ قرآن کومض اپنی عقل کی بنیاد پر ہمجھ سکتا ہے بی بی عائشہ سے سسی نے پوچھا کہ نبی کریم اللیلیہ کاخلق کیا تھا تو بی بی عائشہ نے فرمایا آپ اللیہ کاخلق قرآن تھا یعنی آپ کاممل قرآن کی تفسیر تھا پس جوشخص قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنے کی کوشش کرے گاوہ ہلاک ہوجائے گا۔

# كياتصوف، تناسخ اور شويت مسكه تقدير كانتيجه إيا ?:

پرویز صاحب نے ایک عیسائی تھامس ایکوینس کےحوالے سے ککھا ہے کہ: ﴿اگر شر کا وجود خدا کی مرضی ہے ہے تو وہ خدا خیر مطلق نہیں ہوسکتا اورا گر شرخدا کی مرضی کے علی الرغم موجود ہے تو خدا قادر مطلق نہیں کہلاسکتا ☆ کتاب التقد بریص ۱۲۱﴾

پرویز صاحب تصوف کامسلک گوتم بدھ کی ایجاد بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿ وَمَ بدھ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس سے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ ید دنیا ہے ہی مصائب و

آلام کا گھر اوران مصائب وآلام سے چھٹکارا پانے کا اسکے سواکوئی علاج نہیں کہ انسان

دنیا کو ترک کردے اوراس حدتک ترک کردے کہ اسکے دل میں کوئی آرزو تک پیدانہ

ہو، جب دنیا کی طرف سے قطع علائق کی بیدیفیت پیدا ہوجائے گی تو وہ کامل عدم احساس

کی منزل میں داخل ہوجائے گا جے''نروان' کہتے ہیں بعد میں ان کے ان تا ترات نے

فلفہ کی شکل اختیار کر لی جواڑھائی ہزار سال سے انسانیت کے اعصاب پر چھایا ہواہہ

۔ چونکہ دنیا نام ہے جہان آب وگل یعنی'' مادہ'' کا اسلئے اس سے بیکلیہ مستنظ کیا گیا کہ مادہ

ایک دلدل ہے جس میں انسانی روح بری طرح پھنس گئی ہے اور انسانی زندگی کا مقصد یہ

ہے کہ روح کو مادہ کی اس قیدسے چھڑا دیا جائے ،اسکا طریقہ ترک دنیا ہے اور یہ مقصد

مختلف ریاضتوں اور مشقتوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے اس مسلک کو' تصوف'' کہتے ہیں

مختلف ریاضتوں اور مشقتوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے اس مسلک کو' تصوف'' کہتے ہیں

مسكد تناسخ كاسببيان كرتے موئے پرويز صاحب لكھتے ہيں كه:

﴿ ہندی مفکروں نے جب اس سوال پرغور کیا کہ یہ کیابات ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں عیش و
آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں اور دوسر بے لوگ ساری عمر مصائب و تکالیف میں مبتلار ہے
ہیں تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ جن لوگوں نے اپنے پچھلے جنم میں اچھے کام کئے تھے انہیں
موجودہ جنم میں خوش گواریاں میسر آتی ہیں اور جنہوں نے برے کام کئے تھے وہ مصیتوں
میں مبتلار ہے ہیں یہ نظرید در حقیقت آ واگون لیعنی عقیدہ تنائے ہی کا دوسرانام تھا جو فکر لیونان
کی پیدا وارتھا ﷺ کتاب التقدیر میں ۱۲۸ ﴾

عقيده "شويت" كوبيان كرتے موئے يرويز صاحب نے لكھا:

﴿ایرانی دانشوروں نے کہا کہ دنیامیں دومستقل اور باہمدگر متضاد قو تیں ازل سے برسر پیار ہیں،ایک ظلمت یعنی تاریکی کی قوت جے 'اہر من' کہتے ہیں اور دوسری نور یعنی روشن جے 'نیزدان' کہا جا تا ہے،ان دونوں میں ہرآن جنگ جاری رہتی ہے جسے خیروشرکی کشکش کہتے ہیں یہ شویت قدیم ایرانی مجوسیوں کا مذہب ہے کہ کتاب التقدیر سے ۱۲۸)

یہاں پرویزصاحب نے ان عقائد کو پیش کرکے میہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیتمام باطل فراہب دراصل خیراور شر دونوں کے منجانب اللہ ہونے پرایمان رکھنے کا نتیجہ تھے اسکے بعد پرویز صاحب کتاب التقدیر میں فکر قرآنی کا حاصل میہ بتاتے ہیں کہ'' خیر منجانب اللہ ہے جبکہ شرانسان کے اپنے اعمال کے متیجہ میں پیدا ہوتا ہے''لیکن تبویب القرآن میں اس مسئلہ کولا پنجل بتاتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ:

﴿ خیروشرکا مسکداس وقت سے فلسفہ کاموضوع بنا چلاآ رہاہے جس وقت سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے کین اسکا کوئی اطمینان بخش حل ابھی تک انہیں نہیں مل سکا قرآن کریم اس فلسفیانہ بحث میں نہیں الجھتا، وہ کہتا ہے کہ اشیاء کا نئات ہوں یا انسان کی اپنی صلاحیتیں ان میں سے کوئی بھی شے فی ذاتہ نہ خیر ہوتی ہے نہ شران کا استعال انہیں خیر یا شربنا دیتا ہے کہ تبویب القرآن ص اا ک

یعنی پرویز صاحب کے نظریہ کے مطابق خیر وشر کا خارج میں کوئی وجودنہیں بلکہ یہ ہرانسان پر شخصر

ہے کہ وہ جس چیز کوچاہے اپنے لئے خیر بنالے اور جس چیز کوچاہے شربنالے اس کاصاف طور پر بیہ مطلب نکاتا ہے کہ پرویز صاحب اللہ تعالی کواس کا نئات کا خالق تو مانتے ہیں لیکن عامل نہیں مانتے یعنی ان کے خیال میں یہ کا نئات بنانے کے بعد اللہ تعالی اس کا نئات کوقوا نین کے حوالے کر کے خود التعلق ہوگیا ہے نیز کا نئات کے قوانین کا نین طربیا گرمان بھی لیا جائے تو اس پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ قوانین بنانے والاکون ہے؟ یقیناً اللہ تعالی ہی ہواقر آن اس معاملہ میں کہنا ہے کہ:

# ﴿ ولويعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى اليهم اجلهم فنذر الذين لاير جون لقاء نا في طغيانهم يععمهون ☆سورة يونس ١ ا ﴾

لیعنی 'اگراللہ تعالیٰ انسانوں کے لئے شرمیں اتن جلدی کرتا جتنی جلدی وہ خیر کی طلب میں کرتے ہیں توانکی مہلت پوری ہوجاتی ، پس ہم ان لوگوں کوجواللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے سرکشی میں پڑا چھوڑ دیتے ہیں'' یعنی خیروشر دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ:

# ﴿ كُلُ نَفُسَ ذَائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ☆ سورة الانبياء ٣٥﴾

لعنی "ہرفس کوموت کا مزہ چھنا ہے اور ہم تہہیں خیراور شرکے ذریعہ ضرور آ زمائیں گے اور تم کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے' ان آیات سے معلوم ہوا کہ خیراور شردونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اس لئے پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ ''اگر شرکاو جود خدا کی مرضی سے ہے تو وہ خدا خیر مطلق نہیں ہوسکتا اورا گر شرخدا کی مرضی کے علی الزغم موجود ہے تو خدا قادر مطلق نہیں کہلاسکتا''پرویز صاحب کا تو حید اساء وصفات پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے علماء اہل سنت والجماعت نے تو حید کی تین اقسام بیان کی ہیں او تو حید ربوبیت یعنی جو پچھ بھی انسان کو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے بظاہر اس کا مہیا کرنے والا کوئی بھی ہو گر حقیقت میں اسکا عطاء کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے گویا اسکے شکر و تعریف کا اصل حق دار صرف اللہ تعالیٰ ہے کہا تو حید ربوبیت کا ایک منطق نتیجہ ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کو حقیق رب مانا یعنی معبود صرف اللہ کو شخص اللہ تعالیٰ کی ہونی جا ہیے اور کوئی بھی دوسر ااس عبادت میں ہرگر شریک نہیں ہونا جائے تو عبادت میں ہرگر شریک نہیں ہونا

چاہیے سوتوحیدا ساءوصفات یعنی جب کسی کو قیقی رب مانا جائے اوراسی کی اطاعت و ہندگی خلوص دل کے ساتھ کی جائے تو پھر ضروری ہوجا تاہے کہ انسان اس ہستی کے اساءاور صفات سے بھی واقف ہوتا کہ اسے اسکے صحیح ناموں اور شایان شان صفات سے یکار سکے ورنہ شرک میں مبتلا ہوجانے کا قوی امکان ہوتا ہے اور تو حیدا ساء وصفات کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے جوبھی اساء وصفات بیان کئے ہیں ان برمن وعن ایمان رکھاجائے اور ان میں سے کسی صفاتی نام کی کوئی تاویل نہ کی جائے اور ان تمام اساء وصفات كوصرف الله تعالى كي ذات ميں بيك وفت اور ہمہ وفت باتمام و كمال اور قائم و دائم مانا جائے حتى كه متضاد صفات مثلاً الهادي لعين مدايت دينے والا اور المصل يعني مدايت ميے محروم كرنے والا اسى طرح الرحمٰن يعني انتها درجه میں رحم کرنے والا اورشد پیرالعقاب یعنی سخت سزا دینے والا وغیرہ جیسی صفات بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات میں بیک وقت اور ہمہ وقت موجود ہوتی ہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ خیر مطلق بھی ہے اور قادر مطلق بھی لیعنی خیر کا خالت بھی ہےاورشر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اس اساء وصفات کے عقیدہ کوسا منے رکھتے ہوئے اب اگر ہم مذکورہ بالاباطل مذاہب کا جائزہ لیں توہم دیکھیں گے کہ تصوف نے نفس انسانی یاجسم یامادہ کوشر کا خالق قرار دیااور خیر کوروح کا خاصہ قرار دیاجس کے نتیجہ میں روحانیت حاصل کرنے کا تصور پیدا ہوا جسکا منطقی نتیجہ بلاً خرتصوف یار بہانیت کی صورت میں سامنے آیا اسی طرح آوا گون یا تناسخ کا نظر پر بھی خیراورشر کا خالق انسان کو بچھنے کا ایک نتیجہ ہے کیونکہ اس نظریہ کے مطابق جوانسان خیر کواختیار کر تاہے وہ اپنے آئیند ہ جنم میں چین اور راحت کی زندگی گذارتا ہے جبکہ جوانسان شر پھیلا تا ہےوہ اپنے ا گلے جنم میں اسکانتیجہ بھگتا ہے یعنی خیریا شراختیار کرنے میں انسان مطلق آزاد ہے اوراینے تمام اعمال خواہ وہ خیر ہوں یا شریر شتمل ہوں انسان کی این تخلیق میں (انسان کی طرف تخلیق عمل کی نسبت درست نہیں )لہذاان اعمال کے مکمل بدلے کا بھی انسان خود ہی حق دار ہے اورشر یا خمر کے اکثر اعمال ایسے ہیں جن کے بدلے کے لئے ایک جنم ناکافی ہے مثلاً ایک آ دمی نے سوآ دمیوں کافل کیالیکن بدلے میں اسکوصرف ایک بار ہی فتل کیا جاسکتا ہے ہیں آخرت پرایمان نہ ہونے کی وجہ سے عقلی طور پر قاتل کا بار بارجنم لینااوقل ہوناضروری قراریا تا ہے یعنی تناسخ کا نظریہ آخرت کی جزاوسزا پرایمان نہ ہونے اورخیروشر کا خالق انسان کو ماننے کاایک افسانوی نتیجہ ہے اسی طرح

شویت کانظر یہ بھی خیروشرکے خالق علیحدہ لیعن''اہر من اور برزدال''کو مانے کا نتیجہ ہیں جبکہ شیخے اسلامی عقیدہ کے مطابق خیراورشر دونوں کا خالق اللہ تعالی ہے البتہ انسان اپنے علم اور عقل کی مدد سے شرسے جس قدر فی سکتا ہو بچے اور خیر کو جس قدر ممکن ہوا ختیار کرے کیونکہ علم اور عقل بھی اللہ ہی کی دین ہیں لیکن جو معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہویا جس معاملے میں ضیح فیصلہ ناممکن ہواس معاملے کو اس یقین کے ساتھ اللہ کے سپر دکرد سے تعلق رکھتا ہویا جس معاملے میں شیخ فیصلہ ناممکن ہواس معاملے کو اس یقین کے ساتھ اللہ کے سپر دکرد سے انسان کے دو جن علی کل شکی قدیر'' اور'' خیرو شر'' کا خالت ہے اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کے شرسے انسان کو بچاسکتا ہے اور شیخ سمت میں را ہنمائی کرسکتا ہے۔

### فرقہ جربیاور برویزی ایک ہی سکے کے دورخ ہیں:

پرویز صاحب نے اپنی کتاب القدیر میں ''عقیدہ جبر کی تائید میں روایات' کے عنوان سے ایک باب قائم کیا ہے جس کے تحت صحیح بخاری و مسلم اور بعض دیگر کتب سے چندا حادیث قل کیں ہیں اور بیثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جبر بیفرقہ در حقیقت انہی احادیث کی وجہ سے وجود میں آیالیکن کتاب التقدیر کے صفحہ ۵ کا پریہ بھی ککھا ہے کہ:

﴿امت میں اعتقاد کی بناپر جوفر قدسب سے پہلے وجود میں آیاوہ جبریفر قد تھا ﴾

حالانکہ پرویزصاحب ہرمقام پریہ ثابت کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں کہ احادیث کی جمع وقد وین تیسری صدی ہجری میں ہوئی اس سے قبل کوئی مسلمان بھی احادیث کوقابل التفات نہیں سمجھتا تھا اور عربے طور پریہ بات ثابت ہے کہ تیسری صدی سے قبل ہی شیعہ ،خوارج ،معزلہ اور جبریہ فرقے وجود میں آچکے تھے یعنی پرویز صاحب کی تحقیق کے مطابق اگر جبریہ فرقہ مسلمانوں کے اولین فرقوں میں سے ہے اور اس کی بنیا داحادیث پر ہے تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مسلمان احادیث کودین میں جب سمجھتے تھے ورنہ کوئی فرقہ احادیث سے کس طرح دلیل پکڑسکتا تھا مزید برآں کوئی بھی فرقہ خواہ حق ہویا باطل ، زمانہ قدیم میں رہا ہویا موجودہ دور میں ہوا پی بات کواس وقت تک عوام الناس سے نہیں منواسکتا جب باطل ، زمانہ قدیم میں رہا ہویا موجودہ دور میں ہوا پی بات کواس وقت تک عوام الناس سے نہیں منواسکتا جب باس تے بیاں بینظا ہرکرنے کی کوشش کی تک اسکے پاس قرآن سے بھی کوئی نہ کوئی دلیل نہ ہولیکن پرویز صاحب نے یہاں بینظا ہرکرنے کی کوشش کی

ہے کہ ساراقصوراحادیث کا ہے جسکے باعث جبریہ فرقہ نے گمراہی اختیار کی حالانکہ گذشتہ صفحات میں ہم بعض ایسی آیات کوفل کر چکے ہیں جن سے جبریہ نے استدلال کیا ہے مثال کے طور پر ایک آیات سورۃ الحدید کی ملاحظہ ہو:

﴿ ماأصاب من مصيبة في الارض ولافي انفسكم الافي كتاب من قبل ان نبرأها ان ذالك على الله يسير ﴿ سورة الحديد ٢٢ ﴾

لینی ''روئے زمین پریاتمہاری اپنی جان پرکوئی مصیبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہوہ کتاب میں پہلے ہے کھی ہوئی نہ ہو، بیاللہ کے لئے بہت آسان ہے'' بیآیت ان احادیث کی تائید کرتی ہے جنہیں پرویز صاحب نے جبر بیفرقہ کی وجہ تاسیس قرار دیا ہے اسکے باوجود کتاب القد برص ۱۸۳ پر پرویز صاحب کھتے ہیں کہ:

﴿ تقدیر کے مسلہ سے متعلق کس قتم کی روایات وضع کی گئیں ان کا اندازہ دوجار مثالوں سے لگائیے جنہیں ہم احادیث کے نہایت معتبر مجموعہ سے پیش کرتے ہیں:

حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے یہاں تک کہنا دانی اور دانا کی بھی ﷺ بحوالہ سے مسلم

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص ایسانہیں جس کاٹھکانا نہ کھا گیا ہولیعنی یا تو اسکاٹھکا نہ آگ میں ہے یا جنت میں ہے بخاری ومسلم ﴾

پرویزصاحب ایک جانب بید عولی کرتے ہیں کہ وہ صرف ان احادیث کو قبول کریں گے جوقر آن کے موافق ہوں اور دوسری جانب وہ ان مندرجہ بالااحادیث کو بھی رد کررہے ہیں جوقر آنی آیت کی تائید کرتی ہیں درحقیقت اصل بات بیہ ہے کہ پرویز صاحب صرف ان احادیث کو قبول کرتے ہیں جوان کے نظریہ کے مطابق ہوں یہی کام جری فرقہ نے کیا تھا بلکہ ہر باطل فرقہ یہی کام کرتا تھااور کرتا ہے اور ہروہ حدیث جس
سے پرویز صاحب کے کسی خود ساختہ نظریہ پرزو پڑتی ہواسے موضوع اور جھوٹی قرار دیکر پرویز صاحب رد
کردیتے ہیں خواہ وہ حدیث صحت کے اعلی درجہ پر ہواورا آگی تا ئیرقر آن سے بھی کیوں نہ ہوتی ہو، مفہوم بیان
کرنے کے نام پر پرویز صاحب کو کھلی چھٹی ہے کہ جس آیت کا جومفہوم چاہیں بیان کریں اوراحادیث کووہ
بیک جنبش قلم ردکر دیتے ہیں مثال کے طور پر سورۃ الحدید کی فدکورہ بالا آیت کا پرویزی مفہوم ملاحظ فرمائی :

ہم نے قانون بنایا ہے کہ معاثی خوش حالیاں اسے حاصل ہوتی ہیں جوانہیں خود حاصل
کرنا چاہے اس سے یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ رزق کمانے کی استعداد مختلف افراد میں
پیدائش طور پر مختلف ہوتی ہیں نیز بعض خار جی حوادث کی وجہ سے ایسا ہوجا تا ہے کہ ایک
مطابق ایسے لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے، یہ تمام امور ہماری نگاہ میں ہیں اسکے ہم
مطابق ایسے لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے، یہ تمام امور ہماری نگاہ میں ہیں اس کی
مطابق ایسے لوگ بڑے نقصان میں رہیں گے، یہ تمام امور ہماری نگاہ میں ہیں اس کی
مطابق کا سامان رکھ دیا ہے، یہ ہمارے نظام رہو ہیت میں اس قسم کی ثبق کا رکھا جانا ہے تھے تھی

اس آیت میں اللہ تعالی روئے زمین پر اور ہرانسان پر آنے والی مصیبتوں کے پہلے سے کتاب میں لکھے ہونے کا تذکرہ کررہا ہے جبکہ پر ویز صاحب بعض افراد کے خوشحالیوں سے محروم رہ جانے کا بدلہ قانون میں رکھے جانے کا ذکر کررہے ہیں اور کتاب کا مطلب نظام ربوبیت کررہے ہیں جونقصان کی تلافی کررہا ہے جس تلافی کا ذکر اس آیت میں سرے سے نہیں ہے ، پر ویز صاحب نے اس آیت کا جومفہوم دریافت کیا ہے لغت کے ماہرین میں سے کوئی بھی اس مفہوم کوٹر آن کی اس آیت کے مطابق قرار نہیں دے سکتا بلکہ یہ پر ویز صاحب کی اپنی ویزی اختراع اور اس آیت سے ثابت شدہ مسئلہ تقدیر کے انکار کی ایک ناکام کوشش ہے ناکام اس لئے کہ ذکورہ بالا پیراگراف میں موجود پر ویز صاحب کے بیالفاظ کہ '' رزق کمانے کی اس تعداد مختلف افراد میں پیرائش طور پر مختلف ہوتی ہیں' مسئلہ تقدیر کوخود بخو د ثابت کردیے ہیں کیونکہ پیرائش

طور پر استعداد کامختلف ہونا تقدیر کی بناپر ہوتا ہے یعنی جس شخص میں پیدائش طور پر زرق حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں ہوگی وہ معاشی خوش حالیاں کیسے حاصل کر یگا پس یہی کہا جاسکتا ہے کہ پرویز صاحب نے مفہوم کے نام پرقر آن کی تحریف کا جونسخہ دریافت کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے بہر کیف یہاں ہم یہ بتانا چاہیے ہیں کہ جریفرقہ نے تقدیر کے مسئلہ میں جوموقف اختیار کیا اگر چہوہ بھی پرویز صاحب کے موقف کے برخلاف ہونے کے باوجود غلط تھا مگر اسکی بنیا دانھوں نے بھی پرویز صاحب کی طرح حدیث پرنہیں بلکہ قرآن پر ہی رکھی تھی مثال کے طور پر بیآیت ملاحظہ ہو:

﴿ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد الله ومن يضلل الله فما له من هاد الله بعزيز ذى انتقام الله من مضل اليس الله بعزيز ذى انتقام الله من مضل الله بعزيز ذى انتقام الله بعزيز ذى انتقام الله من مضل الله بعزيز ذى انتقام الله من مضل الله بعزيز ذى انتقام الله الله بعزيز ذى انتقام الله انتقام الله الله بعزيز ذى انتقام الله انتقام الله اله

لعن دور کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کیلئے جبکہ بیتم کو ان سے ڈراتے ہیں جو اسکے سواہیں، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم کردے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں ،اور جس کو اللہ ہدایت دے اسکو کوئی بھٹکانے والانہیں ہے، کیا اللہ زبر دست اور بدلہ لینے والانہیں ہے، کیا اللہ تعالی کوصاف طور پر ہدایت دینے والا اور ہدایت سے محروم کرنے والا کہا گیا ہے جس میں کسی دوسرے کے ممل دخل کی مطلق نفی کی گئی ہے جبکہ بعض دیگر آیات میں انسان کے ہدایت اور گراہی اختیار کرنے کو انسان کا ذاتی کسب بھی بتایا گیا اور اس کے متعلق بعض روایات بھی ہیں جنہیں پرویز صاحب نے بغیران کی اسنادی حیثیت کود کھے اختیار کیا ہے اس اعتبار سے جبر بیا اور پرویز کی ایک دوسرے کے قطعی مخالف موقف رکھنے کے باوجود ایک ہی کشی کے سوار ہیں لینی ان دونوں نے پہلے ایک نظریہ قائم کیا پھر اس نظریہ کی بنیاد پر قرآنی آیات اور احادیث کورد یا قبول کیا اسکے برخلاف اہل سنت یا محد ثین نے ہردوئتم کی آیات اور احادیث پرغور وفکر کرنے کے بعد یہ موقف اختیار کیا کہ جبر وشر یابدایت ومحرومی مطلق اللہ کے اختیار میں ہے لین اللہ تعالی العلیم اور الخبیر ہونے کے باعث بخو بی خانی ہو این کہ موقف اختیار کیا کہ موقع فرا ہم کرتا ہے جسکی بنیاد پر انسان کے لئے آخرت میں جزایا سزا ہے نیز جو بھی اچھے یابرے اعمال کا موقع فرا ہم کرتا ہے جسکی بنیاد پر انسان کے لئے آخرت میں جزایا سزا ہے نیز جو بھی اچھے یابرے اعمال کا موقع فرا ہم کرتا ہے جسکی بنیاد پر انسان کے لئے آخرت میں جزایا سزا ہے نیز جو بھی اچھے یابرے اعمال کا موقع فرا ہم کرتا ہے جسکی بنیاد پر انسان کے لئے آخرت میں جزایا سزا ہے نیز جو بھی انجھے یابرے اعمال

انسان کرتے ہیں ان اعمال کوکرنے کی قوت اور سازگار ماحول اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کے اعمال میں شریک ہے اسکے علاوہ چونکہ شیطان نے انسان کوجہنم میں اپنے ساتھ لے جانے کی قشم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے یوم الحساب تک کی مہلت دی ہے چنا چہ شیطان انسانوں کو برے اعمال پر برابر اکساتار بہتا ہے اس اعتبار سے انسان کے برے اعمال میں شیطان بھی شریک ہے یعنی انہی دوگانہ اور سہ گانہ نسبتوں کے سبب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت وہدایت سے محرومی ، نیکی اور بدی اور خیر وشرکومخلف مقامات پر مختلف نسبتوں سے ذکر کیا ہے جس کی تفصیل ہم اس کتاب کے مقدمہ میں درج کر چکے ہیں جس میں سے کسی خاص آ بیت یا آیات کواصل قرار دیکر بعض کا انکار یا تاویل کرنا قرآن میں خیارہ ہے اور بھی برای سے کسی خاص آ بیت یا آیات کواصل قرار دیکر بعض کا انکار یا تاویل کرنا قرآن کے بعض پرایمان لانے اور بعض کی تکذیب کرنے کے مترادف ہے جس کی سزاد نیا اور آخرت دونوں میں خیارہ ہم سب کواس سے محفوظ رکھے اور ہماری ہدایت اور ہمارے ہرا چھے ممل کوائی رضا کے خاص کرلے خاص کرلے خاص کرلے میں کرنے کے مترادف میں کرلے کے خاص کرلے ہماری ہدایت اور ہمارے ہرا چھے ممل کوائی رضا کے خاص کرلے خاص کرلے خاص کرلے میں کرنے کے خاص کرلے میں کہ کرائے میں۔

### تقدیراورند بیرکاباهم تعلق:

پرویز صاحب لکھتے ہیں کہ:

﴿ چونکہ یہ عقیدہ کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے جملی دنیا میں نہیں چل سکتا اس لئے ہم ایک شکش میں مسلسل مبتلا رہتے ہیں کوئی شخص ہمارے کی عزیز کوئل کردیتا ہے ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے مقتول کی عمر ہی اتن تھی اسکے مقدر میں اسی طرح قتل ہونا لکھا تھا قسمت کے لکھے کوکون ٹال سکتا ہے ، خدا کو منظور ہی ایسا تھا، زبان سے یہ کچھ کہتے جاتے ہیں اور قاتل کے خلاف استغاثہ بھی دائر کردیتے ہیں کا میابی ہوتی ہے تو اپنی حسن تدہیر کے قسیدے پڑھتے ہیں اور ناکامی ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں کہ خدا کومنظور ہی ایسا تھا۔

بچہ بیار ہوتا ہے تو عقیدہ بیر کھتے ہیں کہ خدانے پہلے سے کھار کھا ہوتا ہے کہ اس نے کب

پرویز صاحب دعائے معنی کہیں اطاعت اور کہیں قانون کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دعا کرنے کے مروجہ طریقہ دعا کامذاق اڑاتے ہوئے ککھتے ہیں کہ:

﴿اگریم عقیدہ ہوکہ انسان کی زندگی میں جو پھے ہونا ہوا سے خدانے پہلے سے لکھدیا ہوتا ہے اور بیقسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے تو پھر دعا کے پچھ عنی ہی نہیں رہتے مثلاً ایک شخص کے متعلق پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اسنے دن بیار رہ کر مرجانا ہے اب اسکے لئے وہ خودیا اس کے متعلقین لاکھ دعا ئیں کریں بقسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو بھی وہ اسنے دن بیار رہ کر مرجائے گا، اب اگریہ کہا جائے کہ نہیں دعاسے نقد ریدل جاتی ہے تو پھر میعقیدہ غلط قرار پائے گاکہ تسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے کیونکہ جو فیصلہ بدل سکتا ہے خواہ وہ دعا سے بدل یا تدبیر سے بدلے وہ اٹل نہیں ہوسکتا ہے کتاب التقد ریس ۳۲۳﴾

پرویز صاحب کی ان عقلیات کا ایک سیدها جواب جوان منکرین تقدیر کی بولتی بند کردیئے کیلئے کافی

ہوہ یہ ہے کہ تقدیر پرایمان رکھنے والے جب یہ ایمان رکھتے ہیں ہر چیز تقدیر میں کہ ہوئی ہے تو پھر دعایا تد ہیر کرنے والے نے جو تد ہیر کرنے والے نے جو الے نے جو دعایا تد ہیر کی وہ بھی تقدیر میں کھی ہوئی تھی اس لئے کسی دعا کرنے والے نے جو دعایا تد ہیر کرنا بھی تقدیر میں کھا ہوا تھا اسلئے اس نے دعایا تد ہیر کرنا بھی تقدیر میں کھا ہوا تھا اسلئے اس نے دعایا تد ہیر کرے تقدیر یومل کرنے کے علاوہ کھے تہیں کیا اسی طرح آیک حدیث میں ہے کہ:

ایعن 'ابن خزامہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ سے دریافت کیا گیا کہ ہم مرض میں دوا کرتے اورجھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں، کیاا سکے ذریعہ لقدیر بدل جاتی ہے، آپ اللہ کے نے فرمایا تمہارا میمل بھی نوشتہ تقدیر میں ہوتا ہے' لیعنی تقدیر کوتد ہیر یا دعاسے بدلانہیں جاسکتا ہے کین بید بیر یا دعا بھی ہم جب ہی کر سکتے ہیں جب وہ تدبیریادعا کرنا نقد ریمیں کھا ہولیعن نقد ریمیں انسان کے اعمال کے ساتھ اسکی تدبیریا دعا بھی ککھی ہوتی ہے اور انسان اس تقدیر کے مطابق عمل کرتے ہوئے تدبیر یا دعا کرتا ہے لیکن بظاہر ہمیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ ہماری تدبیریادعا سے تقدیر بدل گئی اورایسااس لئے ہےتا کہ ایک جانب انسان ماہوسی اور ناامیدی میں مبتلانہ ہواور دوسری جانب وہ تکبراورخو دفریبی ہے بھی بیجارہے ورندا گرابیانہ ہوتو انسان کسی مصیبت کے ونت اللَّه كو ياد كرے گا اور نه کسی نعمت کے حاصل ہونے پر اللَّه تعالٰی كاشكر ادا كر سکے گا كيونكہ انسان اللّٰه تعالٰی کواسی وقت یا دکرسکتا ہے جب وہ بین الخوف والرجاء ہولیعنی اسے تقدیر کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے شامل ہونے کا یقین ہواور ساتھ ہی ساتھ ان تقدیر کے فیصلوں پراللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا حساس بھی رہے اس لئے قرآن کا ہم کومطلق حکم یہ ہے کہ ہم دعامانگیں اور تدبیر کریں اگر ہمارے متعلقہ امر کاہماری دعایا تدبیر کے بعد بدلنا تقدیر میں کھھاہوا ہے تو ہمیں اطمینان حاصل ہوجائیگاور نہ اللہ تعالیٰ اسکے بدلے اس سے بہتر چیز ہم کودے گایا پھراس دعا کابدلہ آخرت میں ہمارے لئے محفوظ کرلے گا جیسا کہ قرآن كريم ميں الله تعالیٰ نے فر مایا كه:

## ﴿ واذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون الله سورة البقرة ۱۸۲ کا

لیمی ''(اے نی اللہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے ہیں، کہد دیجے کہ میں قریب ہی ہوں، پکار نے اور دعا کر نیوالے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، پس لوگوں کو چاہیے کہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں تا کہ بیان کی بھلائی کا باعث ہو' یہاں اس آیت میں دعا کی قبولیت کا مطلق دعدہ ہے جو تقدیر کی صورت میں صرف اسی وقت پور اہوسکتا ہے جب مانگنے والے کو اس سے بہتر چیز عنایت فرمادی جائے یا اسکا بدلد آخرت میں محفوظ کر لیا جائے اس لئے پرویز صاحب کا یہ کہنا کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کو دعا یا تدبیز ہیں کرنی چاہیے محض ایک لغوبات کے سوا کے خہیں ہے۔

#### منكرتفذيركا قرارتقذير:

پرویز صاحب نے مسئلہ تقدر کو باطل اور بے کارشے قرار دینے کے لئے مکمل کتاب کھی اور مسئلہ تقدر کو بھوسیوں اور ہندووں کا فدہب بتاتے ہوئے اس سے برات کا اظہار فر مایا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ قانون کی اطاعت کو ہی تقدیر کہتے ہیں اسکے باوجود بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پرویز صاحب مسئلہ تقدیر کے آگے گھٹے ٹیکنے کے لئے مجور ہوگئے ہیں مثلاً کسی انسان کا بحثیت مردیا عورت پیدا ہونا اسکے اپنے ذاتی اختیار کی بات ہے اختیار کی بات ہے اختیار کی بات ہے اور نہ کسی قانون کے مطابق ہے ایساصرف اللہ کی مشیت کے مطابق ہے اور اسی طرح پرویز صاحب کے نزد یک کسی کا نبی یارسول ہونا بھی اس کے ذاتی کسب کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ جس کو چا ہتا تھا اس منصب کیلئے منتخب کرتا تھا ایسے تمام مقامات پر پرویز صاحب کے داتی کسب کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ جس کو چا ہتا تھا اس منصب کیلئے منتخب کرتا تھا ایسے تمام مقامات پر پرویز صاحب '' کامعنی وہی کرتے ہیں جود یگر تمام اہل علم کرتے ہیں مثلاً وہ لکھتے ہیں کہ:

﴿ خداا پنی مثیت کے پروگرام کے مطابق ایک برگزیدہ مستی کواس مقصد کے لئے منتخب اور خص کر لیتا تھا (واللہ یختص برحمته من یشاء) اللہ تعالی این مثیت کے مطابق

جسے چاہتا ہے اس منصب جلیلہ کے لئے مختص کر لیتا ہے کہ کتاب التقد برص ۲۲۰) یہاں پرویز صاحب''من بیٹاء'' کامعنی قانون نہیں کرتے بلکہ'' جسے چاہتا ہے'' کرتے ہیں جبکہ دیگر مقامات جہاں ان الفاظ سے تقدیر کامسئلہ ثابت ہوسکتا ہے وہاں''من بیٹاء'' کامعنی قانون کرتے ہیں اور ایسی تمام آیت کونقل کرکے لکھتے ہیں کہ:

﴿ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس کانام قانون مکافات عمل ہے، جسے دوسرے الفاظ میں قانون مشیت کہاجا تا ہے، جن آیات میں ''من بیٹاء'' کا فاعل خدا ہے ان میں اسکا یہی قانون مشیت مراد ہوتا ہے کہ کتاب القد بری ۳۲۲ ﴾

اس کا مطلب سے ہوا کہ لفظ من بیٹاء کا صحیح مفہوم وہی ہے جو تمام مفسرین کے نزدیک معتبر ہے اور پرویز صاحب نبوت ورسالت پرویز صاحب نبوت ورسالت کے ضمن میں بھی من درجہ بالاعبارت میں اسکومجبوراً قبول کیا ہے کیونکہ اگر پرویز صاحب نبوت ورسالت کے ضمن میں بھی من بیٹاء کامعنی قانون ہی کرتے تو آج وہ بھی قادیانی حضرات کی قطار میں کھڑ نے نظرات نے مسئلہ تقدیر کے تق اور جو سے کا یہ پرویز صاحب کے قام سے یہ ایک پینتہ ثبوت ہے اور دوسرے ثبوت کے طور پر بہتر آنی آیت ملاحظ فرمائے:

# ﴿الذى له ملك السموات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شئى فقدره تقديرا لله سورة الفرقان ٢﴾

لین ''وبی ہے آسان اورز مین جسکی ملکیت ہیں،اس نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی ملکیت میں اسکا شریک ہے، ہر چیز کواسی نے بیدا کیا پھراسکی تقدیر مقرر کردی' یہاں لفظ' قدرہ تقدیرا' 'استعال ہواہے جو کہ مفعول مطلق ہے جو کسی چیز کے حقیقی معنی کو بیان کرنے کیلئے استعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا کہ' یہ کوئی استعارہ نہیں بلکہ حقیقی معنی میں نقدیر مقرر کی جس طرح تقدیر مقرر کی جاتی ہے' بیعنی کا بنات میں موجود ہر چیز جیسا کہ حیوانات ، نبا تات ، موجودات اور انسان کیلئے ایک تقدیریا پیانے مقرر کیا کہ وہ اس طرح ،اس جگہ اور اس وقت پیدا ہونگے پھر اس طرح اپنی منزلیس طے کریں گے اور ان کا اختیام اسطرح ہوگا لینی تقدیر کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کا انسان اور کا ننات میں موجود جملہ اشیاء پر کممل کنٹرول ہے، پرویز صاحب اس

آیت کامفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

﴿اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور پھرا کئے لئے تقدیر مقرر کردی یہاں بھی تقدیر سے مراد خدا کے مقرر کردہ قوانین ہیں کا کتاب التقدیر ص ۵۸﴾

یہاں کتاب التقد مرتح ریفر ماتے ہوئے چونکہ پرویز صاحب کے سرپر قانون کا بھوت سوار تھا اسلئے یہاں اس آیت میں ان کو تقدیر کا مطلب بھی قانون نظر آتا ہے لیکن مفہوم القرآن میں اس آیت کامفہوم بیان کرتے ہوئے پرویز صاحب خود کھتے ہیں کہ:

﴿ اس نے ہر شئے کوا یک خاص ترتیب دے کر پیدا کیا اور پھرا سکے امکانات اور صلاحیتوں کے پیانے مقرر کردیئے، انہی پیانوں کوان اشیاء کی تقدیر کہا جاتا ہے بعنی جو پچھ کسی شئے کے آخرالامرین جانے کا امکان ہے وہ اسکی تقدیر ہے ہے مفہوم القر آن ص ۸۱۵ ﴾

یمی بات مسکد تقدیر کے قاتلین کہتے ہیں کداولاً ہرشنے کوایک خاص ترتیب دیکر پیدا کرنا، ثانیاً اسکے امکانات اورصلاحیتوں کے پیانے مقرر کرنا، ثالثاً آخرالا مرکانعین یعنی اسکے خاتمہ کانعین کرنا مثلاً ایک انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، جوصلاحیتیں لیکر پیدا ہوتا ہے اورجس عقیدہ اور عمل پراسکا خاتمہ ہوتا ہے پرویز صاحب کے بیان کردہ مفہوم کے مطابق پہلے سے طے شدہ ہے تو پھر تقدیر اور کسے کہتے ہیں البتہ پرویز صاحب نے یہاں ایک لفظ 'امکان'' کودومر تبہ استعال کیا ہے اور اس سے بیتا تردیخ کی کوشش کی ہے کہ یہ پیانے یا نقدیر حتی اور تینی نہیں بلکہ محض ایک امکان ہی حد تک ہے لیکن امکان کالفظ اللہ تعالی کے امور میں استعال کرنا ہی غلط ہے کیونکہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور امکان کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کسی معاملہ میں انسان شک اور یقین کے درمیان ہو جبکہ اللہ تعالی ہرشنے کے بارے میں حتی اور یقنی علم رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالی ہے مقرر کردہ پیانے کوامکان نہیں بلکہ تقدیر کہا جائے گا پس معلوم ہوا کہ مسئلہ تقدیر کا ہماری زندگی سے اتنا گر اتعلق ہے کہ جولوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مقام پر مسئلہ تقدیر کو تسلیم کرنے بیں وہ بھی کسی نہ کسی مقام پر مسئلہ تقدیر کو تسلیم کرنے بیں جولوگ عوام الناس کواپئی کچھے دار باتوں میں الجھا کرضیح دین اور عقیدہ سے گراہ اور برگشتہ کرتے ہیں وہ بھی عاقبت خراب کرتے ہیں۔

### مسئله تقدير پرايك مناظره:

مسکد تقدر پرامام ابوالحسن علی بن اساعیل اشعری التوفی میس جواور جبائی محمد بن عبدالو ہاب معتزلی التوفی سوس جو کی ابین ایک مناظرہ ہواامام ابوالحسن اشعری نے جبائی سے کہا فرض کروتین بھائی ہیں ان التوفی سوس جو کیا ،قیامت میں انکاحال کیا ہوگا جبائی نے میں سے ایک بڑا کا فرمرا دوسرامسلمان اور تیسرا بجین میں فوت ہوگیا، قیامت میں سے ہوگا یعنی نہ جنتی اور نہ کہا کا فرجہنم میں جائے گامسلمان جنت میں جائے گا اور صغیراهل سلامت میں سے ہوگا یعنی نہ جنتی اور نہ جہنی ،اسکے جواب میں امام ابوالحسن اشعری نے کہا گریہ صغیرا پنے بڑے مسلمان بھائی کے ساتھ جنت میں رہنا چا ہے تو رہ سکتا ہے یا نہیں ، جبائی نے کہا گریہ بچواللہ تعالی کوئی نہیں اللہ تعالی بغیر مل کے اسکو جنت میں نہیں رکھے گاس پرامام ابوالحس نے کہا گریہ بچواللہ تعالی ہے کہ کھل نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے تو نہیں رکھے گاس پرامام ابوالحس نے کہا اگریہ بچواللہ تعالی فرما کیں گے اس میں تیرا فاکدہ ہے اگر میں تھے نز ہوجا تا اور سیدھا جہنم چلاجا تا اس پریہ بچیخاموش ہوجائے گالیکن جب بیات بڑا بھائی سنے گا تو وہ کہ گا کہ اللہ تعالی تو نے میرے جھوٹے بھائی کو بچپن میں موجائے گالیکن جب بیات بڑا بھائی سنے گا تو وہ کہ گا کہ اللہ تعالی تو نے میرے جھوٹے بھائی کو بچپن میں موجائے گالیکن جب بیات بڑا بھائی سنے گا تو وہ کہ گا کہ اللہ تعالی تو نے میرے جھوٹے بھائی کو بچپن میں موجائے سراعلام نبلاء تا کہ میں بھی اہل سلامت میں سے ہوجا تا ہین کر جبائی معتزلی لا جواب ہو گئے ملاحظہ فرما بین میں میں امال سلامت میں سے ہوجا تا ہین کر جبائی معتزلی لا جواب ہو گئے ملاحظہ فرما سے سیراعلام نبلاء صام ۱۸ ہو ہا۔

#### خلاصه کلام:

مارى اس پورى كتاب كا خلاصه اگرا يك حديث ميں بيان كيا جائے تواس طرح ہے كه:
﴿ عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله عَلَيْكُ لا يؤمن عبد حتى يؤمن
بالقدر خير وشره حتى يعلم ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه
ليصيبه هرواه الترمذي كتاب القدر ﴾

لینی'' جابر بن عبداللہ ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں

ہوسکتا جب تک کہ تقدیر کے خیروشر پرایمان نہ لےآئے حتی کہ یقین کر لے کہ کوئی ضررا سے نہیں پہنچتا جب تک کہا سکے نصیب میں نہ ہو''اسکے برخلاف پرویز صاحب نے مسکلہ تقدیر کے ضمن میں پیہموقف اختیار کیا ہے کہ ابتدائی طور پر نقتر برکاعقیدہ انسان نے اس وقت اختیار کیا جب وہ ڈارون کے نظریہار تقاء کے نتیجہ میں نیانیاانسان بناتھاا سکے بعد نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو نقد ریکا نظریہ ختم ہو گیالیکن پھر جب جب لوگوں نے اللّٰد کی طرف سے آنے والی وحی کو بھلادیا تب تب نقدیر کا نظریہ دوبارہ پیدا ہواحتی کہ نبی کریم علیقہ نے بھی نظر بير تقدير كودُن كردياليكن جب دين مذهب ميں تبديل ہو گيا تواس امت ميں بھی نظر بير تقدير پيدا ہو گيا اور تقدیر کے نظریہ سے پرویز صاحب کی مراد جبر کاعقیدہ ہے جس کے مطابق انسان کا ہڑمل خواہ وہ اچھا ہو یابرا ایک لکھی ہوئی کتاب کے عین مطابق ہے جس طرح ایک ڈرامہ کااسکریٹ لکھاہواہوتا ہے اور ہرادا کاراس اسکریٹ کےمطابق الفاظ اوراعمال کرتا چلاجا تا جس میں اسکی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی اس لئے نقد پریرایمان کے نتیجے میں جز ااور سزا کا مسلہ بے معنی ہوکررہ جاتا ہے کیکن نقد پر کے متعلق پرتصوراولاً تواس کئے غلط ہے کہ ایک ادا کارکواسکریٹ کے مکمل طور پر یابند ہونے کے باوجود اپنے کام میں بہترین یابدترین ہونے کے اعزاز سے ضرورنوا زاجا تاہے جس کا مطلب پیہوا کہ کمل یا بندی کے باوجود بھی یقیناً کچھ چزیں الی ہیں جن کا ذمہ دار ہراد کارخود بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے اگر نقد ریکا مطلب جربھی سمجھا جائے تب بھی جزااورسزاےا نکارممکن نہیں ہےاور دوسری بات بیر کہ مسئلہ نقد ریکو جبر سے تعبیر کرنااور بیسجھنا کہ ہرچیز اللہ تعالی نے کھیے ہوئی ہےاورہم اس بڑمل کرنے کے لئے مجبور ہیں سیحے نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالی العلیم ،الخبیر اورعالم الغیب ہونے کے باعث ہماری ہر بات اور ہرحرکت ہماری پیدائش بلکہ اس کا ئنات کی بھی پیدائش ہے بل جانتا ہے اورا سے اپنے پاس ایک کتاب میں کھھدیا ہے جسے قر آن نے کتاب مکنون کہا ہے اوراب ہم اپنے ہرمل اوراپنی ہربات سے اس کتاب کی تصدیق کرتے جاتے ہیں حتی کہ ہم اپنے ان ہی اعمال کے ذر بعداس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے جنت یا جہنم تک پہنچ جاتے ہیں اس اعتبار سے ہر مخض کا جنتی یا جہنمی ہونابھی اس کتاب میں پہلے سے کھا ہوا ہے اس کو تقدیر کہاجا تا ہے لیکن پرویز صاحب کے نز دیک نقذیر سے مرادقوا نین فطرت ہیں جنہیں مقرر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے خود اپنے اوپر یا بندی عائد کرلی ہے اب ان

قوانین کےخلاف اللہ تعالی کچھ ہیں کرسکتا ہے۔

پرویز صاحب کے بقول تقدیر پرایمان کے نتیجہ میں انسان اپنی گمراہی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پرڈال دیتا ہے اسی طرح کامیا بی کوانسان اپنی کاریگری کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور ناکامیوں کیلئے کہتا ہے کہ خدا کی مرضی الی ہی تھی چناچہ پرویز صاحب ہرکامیا بی وناکامی اور ہدایت وہدایت سے محرومی کا ذمہ دار انسان کوخودہی قرار دیتے ہیں حالانکہ صحیح عقیدہ تقدیر کے مطابق ہرکامیا بی وناکامی اور ہدایت و گمراہی منجانب اللہ ہوتی ہے لیکن اپنے علم کامل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بخو بی جانتا ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے اور جو جس چیز کا مستحق بنتا ہے جو اللہ ہوتا ہے اس کواسی راستہ پر چلا دیتا ہے بھر انسان اپنی نیت اور محنت کے باعث اس اجر کا مستحق بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ یوم الحساب اسے عطاکر ہے گا۔

پرویزصاحب کے بقول خیروشراوررزق کی بست وکشاد مکافات عمل اورانسان کے اپنی ذاتی کسب کا متعبدہ تنجہ ہوتا ہے جبکہ عقیدہ تقدیر کے مطابق خیروشراوررزق کی تنگی وفراوانی منجانب اللہ ہوتی ہے اوراسکا مقصد انسان کی استعامت ،عاجزی، جذبہ صبر وشکر اورعزم وہمت کو جانچنا اور اس جانچ کو اسکے جنتی یا جہنمی ہونے پر بطور ثبوت لانا ہوتا ہے۔

پرویز صاحب کے نزدیکے عزت و ذلت اور عذاب و مغفرت کا تعلق قوانین فطرت پر قابو حاصل کرنے سے ہے جس طرح آج اقوام مغرب نے اشیاء کا ئنات پر قابو حاصل کر کے اپنے لئے عزت اور مغفرت حاصل کر لی ہے اور پرویز صاحب کے بقول تقدیر کے ملی مفہوم کو پالیا ہے حالانکہ مججے عقیدہ تقدیر کے ملی مفہوم کو پالیا ہے حالانکہ حجے عقیدہ تقدیر کے مطابق یہ دنیا دار الجزاء نہیں بلکہ دار العمل ہے اس اعتبار سے یہاں کی عزت و ذلت اور یہاں کی تکلیف وراحت بھی امتحان ہیں اور اللہ تعالی ان چیز وں کے ذریعہ انسان کی آزمائش کرتا ہے لیکن پرویز صاحب چونکہ آخرت پرایمان نہیں رکھتے اسلنے ان چیز وں کواسی دنیا میں محقیج لائے ہیں اور اقوام مغرب کی سائنسی ترقی اور کا میابی ،عزت اور مغفرت تصور کرتے ہیں ، اللہ تعالی اس قتم کی الحمد انہ سوچ سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور دین کی صحیح سمجھا ور عمل صالح کی تو فیق نصیب فرمائے ۔ آمین

☆وخلق کل شئی فقصرہ تقصیرا ☆

### 

اور

مسكه تفذير

ناليوس:

مولا ناعطاءاللد ڈیروی ابوالوفاء محمرطارق عادل خان

معلومان ورايطه:

http://www.ahya.org mtak32@yahoo.com

### فهرست مضامين

| صفحة نم <u>ر</u> | <u>موضوع</u>                                     | <u>نمبرشار</u> |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| ۲                | مقدمه                                            | 1              |
| 10               | دىن اور مذہب كا فرق                              | ۲              |
| <b>r</b> •       | خلق اورامر کی بحث                                | ٣              |
| 20               | لفظ گمراہی کالغوی اوراصطلاحی معنی                | ۴              |
| <b>r</b> 9       | جبرا ورقدر کابنیا دی فرق                         | ۵              |
| ٣٢               | لفظ'' قانون'' کی پرویزی تشریح                    | ۲              |
| ٣٨               | تدبراورقر آن فبی کاپرویزی طریقه                  | ۷              |
| ٣٣               | تقذريكامعنى از پرويز صاحب                        | ٨              |
| 44               | کیاانسان اللہ تعالیٰ کی مشیت سے خارج ہے؟         | 9              |
| ۲٦               | مدایت اور صلالت فطرت اور تقذیریر منحصر ہے        | 1•             |
| ۴٩               | کیا تقدیر پرایمان قومی ترقی کی راه میں رکاوٹ ہے؟ | 11             |
| ۵۱               | مسئله تقذير يرايمان اورصحابه كرام كأثمل          | Ir             |
| ۵۳               | مسكه تقذير يرايمان اورغمل كابالهمى تعلق          | ١٣             |
| 24               | تقذير كالغوى اورشرى معنى                         | ١٣             |
| ۵۸               | كيامسكه تقدير مين قرآني آيات باجم متصادم بين؟    | ۱۵             |
| 4+               | منكرين حديث بهجى احاديث كيفتاح ہيں               | 14             |
| 71               | عمر فاروقؑ کے قول' حسینا کتاباللہ'' کا مطلب      | الا            |
| 41"              | کیا قرآن کاتر جمهٔ سی زبان میں نہیں ہوسکتا؟      | ۱۸             |

| صفي نمير   | <u>موضوع</u>                                            | <u>نمبرشار</u> |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| YY         | پرویز صاحب اورفرقه باطنیه                               | 19             |
| ۷٠         | تصريفآ يات كالمعنى ومفهوم                               | <b>r</b> +     |
| ۷٠         | ''من يثاء'' كالمعنى ومفهوم                              | 71             |
| <u>۷</u> ۳ | فراخی ونگی رزق کامسکله                                  | ۲۲             |
| <u>۵</u> ۵ | اراده اورمشیت میں فرق کابیان                            | ۲۳             |
| Ar         | ''لوشاءالله'' کےمفہوم کاتعین                            | **             |
| ۸۳         | قانون مشيت ياتقذير                                      | 70             |
| M          | انسان کےاندر نیکی اور بدی میں تمیز کی استعداد           | 77             |
| 9+         | خيراورشر کی قو توں پراختیار کامسکلہ                     | 12             |
| 95         | مدایت کی تین اقسام                                      | ۲۸             |
| 911        | الله تعالى كا قانون استدراج                             | 79             |
| 90         | '' <sup>قم</sup> ن شاء'' کی تفسیرابن عباس سے            | ۳•             |
| 94         | تقدیر کے بارے میں واردا حادیث کی قر آن سے تائید         | ۳۱             |
| 99         | رزق کی فراخی اور نگی کا قضاء وقد رہے تعلق               | ٣٢             |
| 1**        | وحی کی تعریف وتشر ت                                     | ٣٣             |
| 1•1"       | ايکشبه کاازاله                                          | ٣٦             |
| ۱۰۱۴       | سورة النحل کی آیت کی پرویزی تفسیر                       | 20             |
| 1•∠        | كياتصوف، تناسخ اورثنويت مسكه تقدير پرايمان كانتيجه بين؟ | ٣٧             |
| 111        | فرقہ جربیاور پرویزی ایک ہی سکے کے دورخ ہیں              | ٣2             |

| صغینیر | <u>موضوع</u>                 | <u>نمبرشار</u> |
|--------|------------------------------|----------------|
| 110    | تقديراورتد بيركابا مهمى تعلق | ۳۸             |
| 111    | منكرتقذ بركااقرار تقذبر      | ٣9             |
| 171    | مسئله تقذير يرايك مناظره     | <b>۴</b> ٠٠    |
| Iri    | خلاصه کلام                   | <b>٢</b> ١     |